

مقالديراك امتحال ايم اع (اردو) جامعة عمانيد١٩٢١ع زير كرانى برو فيسترسعودسين خال صدر شعبة ادووهامعة عثمانيه

سنداشاعت بعدنظ تاني: ١٩٩٤ء

انجمن تخفظ اردوا ندهرا مرديش تزئين محمل بت وطائبيل: غومة محسستد

نیشنل فائن پر نمنگ ریس طباعت ليتفو: ما ئىيىل بلاك. ونيس بلاكب سرويس

دائيش يرجنگ: رین بور مطرس

دوہزار

قيمت ۽ دوروب کاس میے

٢٤ بحرد كا ومعظم جابى ماركك فون ١٥٢٠٥

| •        | دياچ                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| 4        | حالاست زندگی                            |
| ۳۷       | شخصيست اورسيرت                          |
| <b>4</b> | شاعری کا ابتدای دور<br>محرکات اور ماحول |
| 09       | مرخ سوراکی شاعری                        |
| 95       | می تراوراس کے بعد                       |
| 174      | عومی جائزہ                              |
|          |                                         |



بہدت دارہ اردہ اردہ اردہ کے الازورمرحوم کی کوششوں سے حیدرا با د میں جب ادارہ اربیات اردو کی بنا ڈالی گئ تواس ادارہ بنے سے بہلے جو کتاب شارئع کی وہ جامعہ عثما نید کے دوطلبا کی مشتر کہ کاوش کا بیعبہ جو کتاب شارئع کی وہ جامعہ عثما نید کے دوطلبا کی مشتر کہ کاوش کا بیعبہ بھی ۔ ان میں سے ایک طالب علم محذوم می الدین تھے جوشی کی بات ہے کہ انجمن تحفظ اگر دوس ندھراپر دیش بھی اپنے است عتی پروگرام کا آغاز ایم لے (اگر دوس ندھراپر دیش بھی اپنے است عتی پروگرام کا آغاز ایم لے (اگر دوس ندھراپر دیش بھی الدین کی شخصیت بروگرام کا آغاز ایم لے دائر دوس کتاب می دورہ می الدین کی شخصیت کتاب سے کر رہی ہے اور یہ کتاب می دورہ کی شخصیت اور شاعری سے متعلق ہے ۔ یہ ایک اتفاق مہی لیکن بڑا خوست گوار استان ہے ۔ یہ ایک اتفاق مہی لیکن بڑا خوست گوار استان ہے ۔ یہ ایک اتفاق مہی کی دیباج کھمتے ہوں اتفاق ہے ۔ یہ ایک اس کتاب کا دیباج کھمتے ہوں اتفاق ہے ۔ یہ ایک اس کتاب کا دیباج کھمتے ہوں اتفاق ہے کھما کورنوشگوار واب تکلیوں کا خیال آر ہاہے ۔ اس سلسلے میں ایک خیال آر ہاہے ۔ اس سلسلے میں

سلی بات جومی فراموش مہیں کرسکتا یہ ہے کہ پولیس ایکن کے بعد عادر كها مل كالج بس مجهم معنمون نوسي كمايك مقاطع بن اقل كستعير ج كماب بطور انعام ملى تتى وه مخدوم عى الدين كابها شعرى مجموعة سرخ سويرا عقى - الى ديبايي كے توسط سے مرخ سويرا \* کے "کُلِّ تر" مخدوم صاحب ان کی شخصیت اور ان کے فن و فکر کو خراج تحبین ا داکرنا میرے بلے ایک اورخوشگوارد استنگی ہے جسے بین کبھی فراموش نہ کرسکول گا۔ مجھے اس بات پر بھی فیزومسہ سند کا احساس ہے کہ میرا تعلق بھی اسی صنلع میدک۔ سے ہے جسس نے مخددم فى الدين جيسه بأكمال شاع كوببياكيا مخدوم صاحب كى شخصیت اورشاعری برمی اورمیراتناع (میدکسه) فر کرتا ہے۔اسن کا مطلب ببهنا م كري اس لمنديايه فن كار مجوب شيخفيدن ورسيح عوامی خدمت گذار کی بڑای کو ایا۔ جیوٹے سطیلیے ہیں جیدود کرریا مول - سے توبیر ہے کہ مخدوم صاحب حبیرا آبادی نہذریکے ایک بهترین نمائنده بین وه بهاری ریاست اندهرایر دلیش کے ایا۔ بہترین سپوت اور اردو کے ایک نامور شاع ہیں جس نے این عوامی اورا دبی خدمات کے ذریعے ملک اور بیرون مک میں زیر د ست شہرت اور ناموری عاصل کی ہے۔ سابق رباست حیدر آباد کے علاسقين مخدوم صاحب في اين شخصيت اور شاءي كي سحر سے نوجوان نسل کوبہت متا ٹر کیاہے۔ پولیس ایکشن سے پہلے اور بعد بہت سے نوجوان ان سے متاثر ہورعوامی تخریوں اور کمینسط تخركيب سے دابسته ہوے - كسان مزد دراورعوام ہميشه مخروم صاب كح محبوب رسم بسال كم سياى عقائدا ورنظراي سعافتلاف كيا طاسكتاب كين ان كى عوام دوستى سد انكار منبي كيا جاسكتا زندگی کی اعلیٰ اقدارسسے پیارا در سچی انسا بیست دوستی ان کی اعسلیٰ خصوصبات بي مخذوم صاحب كے خيالات سے شديد توم پرستى بھی پہلتی ہے۔ چینی جارجیت کے خلاف اور دو مرے موقعوں پرایک میتے محت وطن کا رول مخدوم صاحب نے اداکیا پی تو یہ سمحفنا مول که تلنگانه میں کمیونسٹ تخریک کی مسلح مرکزمیول کو باربیابی جهوربيت كى طرف للفي مخذوم صاحب في الممرول إداكيا

داؤدائرف نے اپنے اس مقالے میں بڑی مینت کے ساتھ
اس اہم خصیت اوراس نامورشاع کی زندگی اور شاعری کے مختف
بہلوؤں کا جائزہ لیا ہے بخقیقی اورعلمی اعتبار سے یہ مقالہ یقین ایک اہم علمی اوراد بی دستا ویزکی چیٹیت رکھتا ہے۔ یہ بہلا تحقیقی و منقیدی مقالہ ہے جو مخدوم فی الدین پر کھا گیا۔ اس کے لیے میں جامعہ عثمانیہ ادراس کے شعبۂ اردو کو بھی مبارکبا ددیتا ہوں جس نے دیرا با اور جامعۂ عثمانیہ کے نا مورسیوت پر اس اہم تحقیقی کام کے لیے موقع اور جامعۂ عثمانیہ کے نا مورسیوت پر اس اہم تحقیقی کام کے لیے موقع فرا ہم کیا ۔ اس مقالے کے دیس صصح خمتی اخبارات اور دسائل فراہم کیا ۔ اس مقالے کے دیس صصح خمتی اخبارات اور دسائل

میں شامع ہو چکے ہیں۔ ما منا مہ صبا کے مخدوم نمبری مخدوم می الدین کے زیرعنوان مخدوم صاحب کی زندگی، تشخصیت اور سیرت کے زیرعنوان مخدوم صاحب کی زندگی، تشخصیت اور سیرت کے بارے میں جوموا دبیش کیا گیا ہے وہ بھی بہت کچھ اس مفالے سے لیا گیا ہے۔ سے لیا گیا ہے۔

اس مقلنے کوکتابی شکل میں شائع کرنے کے لیے داؤواشرف فصفروری نظرتانی کرلی ہے۔ الخمن تحفظ اردد نے اپنے است عتی يموكرام كي سياس كتاب كانتاب كياب جوبرطرح سے موروں ترين أتخاب سے - الجمن تحفظ ار دونے اب تک اپنی تمام تر تو جہ " ندهرا بردیش میں اردو بولنے والول کے مسائل اور مشکلات کے حل اور اردوزبان كواس كالبيح موقف، دلانے كى جانب مركوز كركمى تتى يىم اردودالول كى حدوج يدك يتيجيس مارى زبان كو اس رياست ملي قانوني موقف مل جيكاسهاس موقف كوزياده واضح اورستحكم بنانے كے ليے ہميں اپنى جدوجهد جارى ركھنى بے خوش متی سے اندھ ارپردیش کے قیام کے بعداس نی ریاست کی قیادت نے جو نسانی پالیسی اختیار کی سیماس سے دیسع النظری فراخ دلی اور انصاف بیسندی کا مطاہرہ ہوتاہے۔ ہمیں یعنین ہے كرأ بنده تجى بمم ار دوبولنے دالول كے ساتھ انصاف ہوگا اور ہمارے حقوق كوسلب أوربها رسيم ممال كو نظرانداز نهين كياجا سكاكا. حالات ست فرصست باكر الخبن تخفظ ار دوسنے اس رياست بي

اپنی سرگرمیول کے دار کو اپنا اشاعتی پردگرام کے در سے وسیم
کردیاہے۔ تھے بقین ہے کہ اردو کے تعظ کے لیے انجن کی کھیل
سرگرمیول ' پھیلی جدو جہدا در تحریکوں کی طرح یہ نیا پردگرام می کامیابی
کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس انجن کی روایات شاندار ری ہیں نو دو
نائش سے مسلے کر اس نے بھیشہ تھوس ا در تعمیری کام کی جانب
توجہ کی ہے۔ خاسوش فدمت کے ساتھ ہی ساتھ علمی 'ادبی تبلیئ ادر تقیقی مطبوعات کی اشاعت ایک مشکل ادر صبر آن ماکام ہے
ادر تقیقی مطبوعات کی اشاعت ایک مشکل ادر صبر آن ماکام ہے
حس کے لیے تھے بقین ہے کہ انجن کو سرگوشتے سے اشتراک و تواون
سے کا در اس کے کارکنوں کی حوصلہ افرائ کی جائے گی۔

ائم ما گاریدی صندر انجمن تحفظ اردود آندهراریش صندر انجمن تحفظ اردود آندهراریش ۱۹۶۲ مها نومبر ۱۹۶۶ ما دل ما وزرایم ایل ایز کوارشرز ما در مرکوره احدایا د



مخدم می الین کی ارتی بیداتش کے بارے یں اختلاف ہے الن كى دالده كاكمناه كرجب موسى ندى من طغيان (ستمبر ٨٠٠) آک می اس وقعت مخدم ک عرائه ماه کی تنی بیکن مخدم کی خادم ی ہیں کہ مخدرم اس وفنت کے بیداری بنیں ہوے تنے ۔والدہ کے بیان كمعابن عندم م فرددى م والحويدة وتعقف كتابون بتول الحلِّ تر" ين مندوم كم جوعالات زيمكَ شائع بوسه بن ان بن محى تاريخاد من بدائش من اختلاف با ما حالات مدوم كرميوسي داو بعدائ نظام الدين صاحب كيهال ايك دمير كي من فاندان كفرياً تام افرادی تاریخ بیدائش درج سے رامی وجرامی مطابق مخدوم کی تا دت جيدائش افرودي ١١١١ف، مم فرودي ١٩٠٨ء م مكر محرم الحرام ١٣٢٩ هي بيتاريخ مخدوم كي والده كي بيان كرده تاريخ بيدائش كے عین مطابق ہے۔ اس بلے نہی مخدوم می میجے تا دیج بسیدائش

مخدوم کانفلق غرب گوان سے بان کی ابتدائ زندگی عرب اور پر بیتانی می بسر ہوی ان کے والدغوث می الدین نہا بیت نوش فراج زندہ دل اور بے بروا تسم کے دی ستھے جو کچھ کماتے فرچ کردیتے ان کی ابنی کوئ جائدا دیا مکیست نہیں ہی۔ وہ ترمنہ جوڑ کرعیں جرانی می جبکہ ان کی عربی انتقال کر گئے۔ جب والد کا جبکہ ان کی عربی تو تفروم کے چیا بشیرالدین سر ریست بن گئے۔ والد کا سابہ سرسے اسٹھ گیا تو تفروم کے چیا بشیرالدین سر ریست بن گئے۔ والد کا سابہ سرسے اسٹھ گیا تو تفروم کے چیا بشیرالدین سر ریست بن گئے۔ والد

کے انتقال کے دقت مخدوم کی عرتقریباً چارسال کی بھی وہ اپنے ال اب کے اکلوتے فرزند سے مخذوم کے چا بشیرالدین کفیر پرور ا ور در در مندا دمی سخفے فاندان کی بوہ بہنول اور تیم بچل کی پرورش اور دیکھ بھال کو دہ این فرص جانے تھے ۔ ان کی تخواہ اگر چر کم مخی لیکن اور دیکھ بھال کو دہ این فرص جانے تھے ۔ ان کی تخواہ اگر چر کم مخی لیکن اور دکھ ددا مدنی میں اپنے زیر برورش سب ہی افراد فاندان کے ساتھ ایک میں اپنے زیر برورش سب ہی قدم کا کھا نا ایک ہی دستر خوان پر کھا تے تھے کیسال برتا و کھر سے محقے ۔ سب کو ایک ہی دستر خوان پر کھا تے تھے بیشرالدین مجی اپنے بھائ کی طرح تھیں کے صیفہ دار داکارک اس تھے لیکن بیشرالدین مجی اپنے بھائ کی طرح تھیں کے صیفہ دار داکارک اس تھے لیکن بعد میں بتدر ترج ترتی پاتے ہوے وہ تھیں لیار ہو گئے تھے۔

مخدوم نے عربی اور قرآن شرایت کی تعلیم گھ برحاصل کی۔ گھر برد دا دا انھیں بڑھا یا کرتے تھے وقاران شرایی کے درس گھرے علادہ سبد میں بھی لیا کرتے تھے۔

WWW.TZEMEEKNIEWS.COM

محى تقيس والده سے جدا ہونے کے بعد طویل عصے تک مخدوم این والده كود مجما تكس بنيس - اور شرى كمرس ان كى والده ك تذكر عموت تقص حيدرتها دس كالج من واخل ك بعد مخدوم كوجب معلوم مواكران كى والدة عرة مرحيدرا بادى بين أي توانفوال في اليني يحاسم كماكم اگرائن كى اجازت بوتوده اين والده عصملناجا من إلى - يجانے اس دقت بتاباكه و وتحض اس خيال سيم كه والده سع جداى كے خيال سے تکلیف نہینے والدہ کے تذکرے سے احتراد کرتے دہے ہیں۔ مخدوم كوبجين بي مسيمه مطالعه كاشوق تخدا و وابعي وسطياني ورجول (مدل اسكول) مين مي زيرتعليم تخف ايكن تفرو محمد بمشير ناول بره ع کے تھے۔ گھر میں فاول پڑھنے کی احب انت نہیں منی اس لیے جوری عصے نادل پڑھتے۔ اونامزنگار کا پابندی سے طالع رہتے۔ نگار کے علاد نيرنگ بنيال، بها بول، زيانه، رسانه ار دوجواس زياني اورنگك باد سے شائع ہوتا تھا اوران وفسته کے تقریباً تمام مبول اورمشمبور رسائل النائے زیرمطالعہ رہتے۔ داغ اورامیرسیائ کی کئی غزلیں بھی الخيل ياد ہو جي تقيل ميشرك كا وه شلى كى تقريباً عام كتابي، مرسيد كى أثارالصناديد، منياز من درى كايك الكيدايك لفظ اورقاطني عبدالغفار ادر برعم دیند کی تحریری پڑمع کے تھے۔اس دوران میں ذارس کی استعداد اس درجه مو على عقى كرشاه نامه و دوان صامب و دوان ما فظ اورافلاق فحنى جبيى كالسكس الن كى نظر سے كرر يكي تقيس يندوم كے فائد ال

## WHY. IZE BECKEWS. COM

ی ان کے بیوبی زاد کھائی نظام الدین ا درخالہ زام مھائی عبد الدرین میں اپنا اور سمتی اون مراق مرکھتے تھے جس کی وجہ سے تخدوم کے اوبی ذوق کی ترمیت موی ۔

مخدوم في ابتدائ جماعتول كي تعيمن مدارس مي عاصل كي ان مين حيدرة بادكا دهم ونت باي اسكول بهي شامل سهدا اس زماني ود است دا دا محدسا فلا بحى رسيميل مياكا تبادلهستنگاريدي مواتو جھاکے ساتھ سنگا ریک جلے گئے اور سنگاریڈی میں انھول نے مڈل اسكول كمتعليم على كي . سنگاريدي سعيماكاتبادله حيدوآباد موااد حبدرا مادا مرحندوم في منتنى كا امتحال كامياب كيا- منتى كي تعليم الخول ن "نا تن كالسسس" ين عاصل كى تتى - يعر جياكا تما دله ميدك موا تو یجانے اتھیں میدک بلوالیا۔ میدکسیس اتھول نے انگریزی کے یرہے کی تمیل کی۔ منشی کا میا ب کرنے کے بعد صرف انگریزی کے برجے ی تھیل میٹرک کی تمیل مجھی جاتی تھی۔ انگریزی کے برجے کی تمیل کے ید اخیب دوین سال کے اسکول میں انگریزی بڑھنی بڑی ۔اس دانے س النفيل كما بول اور دساً لل مح مطالعه مح سائمة اوط ووركيبس (میدان کھیلول) سے خاصی دلحیسی تنفی نسط بال اور ماکی ان مع بجوب كميل عقد لأنك جمب، بائى جمب، وكلك وور کے مقابلول میں بھی بر مع جر طور کر حصر لیتے تھے اوراسکا وس تحر کیسے بهى ال والعلق تقار

مخدوم الني جي سے به حدمتان سے ای زندگی اور کردارنے مخدوم کی شخصیت اور تعمیر مرگیراا تر ڈالا تھا۔ جیا کی زند گی اصوبی اور ذات جمع الصفات عنى وه جيها سوجة اورج كمة اس يرزندگي علی سی کرتے تھے۔ فلوص و بعد دی اور مست ومرقت کے تووہ میکر تھے۔ وہ گاندھی جی مولانا محد علی اور مولانا شوکست علی کی شخصبتول سے ب صدمتا تر تھے۔ فود می کھا دی سنتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیاکرتے تھے۔ دہ مساوات کے عامی اور سادگی بیند تھے اور تخریک خلافت کے گن گاتے مقے۔ مخدوم کو اچھی طرح یا دستے کہ مولانا محد علی اورمولانا شوكت على جب حيداً بالا أمية تق تو وه كممسيدي ايابيك اجماع سے خطاب كرنے والے تھے۔ مخدوم البنے جيا كے ساتخداك طب میں شرکت کے لیے جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انفول نے سخت فند كى تقى جي الخيس اين سائع توبنيس ك تكف كيكن جب كم مسجد سے داہي موسے تو خدوم کے لیے گا ندمی ٹوبی لیتے اسے - مخدوم محتے ہیں کہ انفول نے جسب سیلی بار گاندھی فویں اور حی تھی کھ عجیب سااحساس ہوا تھا يرتخرب ان كے ليے برائى سنسنى جيز " تھا۔

چاعام طور پر دسترخوان پرسب کو اہم اہم خبری سایا کرتے تھے اوا کے دوسی افقال ب کے بارے میں رب کو انفول نے بتایا تف کو اوس کے متایا تف کا اوس میں انقلاب کے بارے میں رب کو انفول نے بتایا تف کا موست کا تخت میں انقلاب آگیا ہے۔ غریبول نے بادشاہ کی حکومت کا تخت میں انقلاب آگیا ہے۔ غریبول نے بادشاہ کی حکومت کا تخت میں انسویک یادئی انتدار وہ مل السن دیا ہے۔ اور اسین کی دہنائی میں بالشویک یادئی انتدار وہ مل

كر كي بي سي كيني وبال مساوات قائم بوعلى بي اورسب ايك وسترخوان برل كركها نا كها ته بي ته مخدوم كواس وقست لينن بالشويك بارتی اورعوامی افتدار مے معنی مجھ میں نہیں آئے لیکن یہ مات دلیس معلوم ہوی کہ وہاں سب مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھا۔تے ہیں۔ چیا اگریزوں مے سخت خلاف مقے وہ با دشا ست اور حاکیشای کی زیاد تبول اورمطی کی کی نایسندیده نظروس سے دیکھے تھے اور گھر میں ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے کہ کسافوں اور کاست ملکا روں سے لگان وصول کرنے می سختی اور زیادتی برتی جاتی ہے۔ سبی وجرے کہ مخدوم کو بھین مے سے شامی اور جاگر داران نظام سے نفرت می ہوگئی تھی۔ مخدوم کے گورس سخت مذمی السلن تفاد یا بندی مصنا دادارنے کے ساتھ ساتھ عصرا ورمغرب کے درمیان " فتم خواجگان" بڑھنا بھی لازى تھا۔ اس مےعلاوہ معدس نمازلول كے ليے وصنوكا ياتى مجرنا اور مسجد میں جا وو سیکشی مخدوم کے فرانعن میں داخل تھی۔ مغرب کی خاند کے بعددن بھرکی بڑھائ اور خطاطی کے لیے بیٹھ جانا پڑتا تھے۔ ہوم ورک نہ کرنے پرچا سزادیا کرتے تھے۔ایک مرتب مخدوم نے توسخطی كى جاليس سطرى بنيس تكميس مبلى سطر كے نيے ايستا ايستا وال دیا۔ مخدوم کی ای حرکت پر چیا ہملے تو کھ لطفت اندوز ہوے لیکن بعدس سخنت نا راضگی کا اظهارگیا اور مخدوم کومزادی - دنت پر کا م ذکر نے اور بڑھائ میں دلینی نا لینے کوچیا گوارا نہیں کر مسکت تھے جہوان

اورشفق ہونے کے باوجوداس معلطین وہ سختی برستے عقے۔ گاؤں میں متعدی امراهن کے کھیل جانے کے باوجود مخدوم کے جَا كَا وُل جِهُورُكُر بَهِيسِ مِاستَ تَقْعِد عالا بكه عام طوريد لوگول كى تيرنعداد دوسرے مقامات بر متقل بوجاتی تھی۔ وہ اپنے کی گاوں میں متعدی امراض سے متاثرہ افراد کی تھارداری کرتے اور مرفے والوں کے م خری رسوم خود اواكرستص تقع - مخدوم اس كام مي جيا كا باته باياكرت تقد میٹرک کی تحمیل کے بعد محذوم کے لیے تعلیم جاری رکھنا شکل تھا۔ چیا تو نشی کس تعلیم دلانے کے بعاری مخدوم کوملا زمست احتیار کرنے کا مشوره دے جیکے تھے تاکہ ان کی ذمہ داربول کا بوجع بلکا ہوسکے۔ طازمت كى سلسلى الفول نے مخدوم كوا يك عبد مدارج تكلات كے ياس معجوا يا بھی تھالیکن اس عبدہ دارجنگلات سے القات کے تیجہ سی مخدوم کو اعلیٰ تعلیم کی ترغیب می -اس عهده دارجنگلات نے مخدوم کا تفصیلی انظرویو لين اوران كم جوابات سے وش اور متاثر ہو نے كے بعدكما عقاكم الازمت سے ان کی ترقی کے دروازے بند ہوجائیں گے اور انھیں اعلی تعلیم حاصل كرنى چاہمية - بي اعلى تعليم كے مصارف برداشت كرنے كے موقف ي نہیں سے کی کیان جامعہ میں داخلہ لینے کی خواہش مخدوم کے دل می جاگ المحى تحى وناني جامعين داخله لين اوراعلى تعليم كومارى و كھنے كے ليے مخدوم كوببست يا في ملن برس - ما معدس دا علم الحسي جسب وه حيداياد اك الا الكان والمع بهال ال ك رسف اور كان المعام تو بوكيا

لیکن بچوپی زا دمجای نظام الدین اور دوسرے دوست احباب کوانظرمیزی میں داخلہ اور دوست کرنا پڑا۔ اسس طرح میں داخلہ اور دوسرے تعلیمی مصارف کابندوست کرنا پڑا۔ اسس طرح مخدوم نے ۱۹۲۹ میں جا محد عما نیر میں داخلہ حاصل کرلیا۔ انظرمیڈ سے ان کے مضابین اختیاری اردوفاری اوردواشیات کھے۔

اس زمانے ہیں جامعاتی درج ل بی دینیات یا اضلاقیات کی تعیم لازی بخی مخدوم کو دینیات سے دلجی نہیں بھی ۔ وہ دینیات کی کلاسوں سے اکثر غائر ب رہنے ۔ وہ دوست احباب براکسی کے ذریعہ مخدوم کی حاصر ہوں کی تحبیل کروا دیتے نبکن دینیات کی جاعتوں یس حزوم کی حاصر ہوں کی تحبیل کروا دیتے نبکن دینیات کی جاعتوں یس حرف دو حاصر ہوں کی کمی کے باعث انمٹر میڈیٹ بی انھیں ایکسال حرف دو حاصر ہوں کی کمی کے باعث انمٹر میڈیٹ بی انھیں ایکسال کے لیے دوک دیاگیا۔

انظرمیڈیٹ کے امتحان بی عدم شرکت اور ایک سال کے مذابخ ہوجانے کے بعد مخدوم نے اس دشتہ دار پر مزید بارا در بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھاجن کے بال ان کے قیام وطعام کا انتظام کھا۔ اس گھرکو جھوڑنے کے بعد مخدوم کوسخت شکلات اور پریشا میول کا سامناکرنا پڑا۔ رہنے کے بعد مخدوم کوسخت شکلات اور تعلی مصارت سامناکرنا پڑا۔ رہنے کے بعد محدان کھانے کا بند و بست اور تعلی مصارت ان کے لیے ایک مسلا بنے ہو سے تھے۔ اس زلمنے بیں مخدوم نے شرش " شروع کیے۔ اسی سلسلہ میں انھیں ایک عجیب کام کمی ملا۔ ایک نو اب صاحب کوسی امنیکلوانڈین لڑکی سے عشق ہوگیا مقا وہ عشق تو کرتے صاحب کوسی امنیکلوانڈین لڑکی سے عشق ہوگیا مقا وہ عشق تو کرتے عاشقان خطوط لكموا كرت تصفير خدوم كوان عاشقانه خطوط مكتف كمعاومنه بين كيم يسيل عات منه و مخدوم اس دفت كم عريق والتجوبه كاراور معاظ سيعشق سي ناوا تفد اس ليع عاشقان خطوط محصف كم ليحاس الهم اورشسه ورخصيتول كے عارثان خطوط كا مطا لعدرنا في اجوا كم سليم منون "كَيْتُ كِي مُلتوبات عجد شد" كم يس يتركب بحي ثابت بواج مكتب ابرام مييه كرراا مكستسبي شاكع بواتها جي كمديريروفيرع بالقادر مردى سنت راس وقست مخدوم كي آمدني بهدينة فليل المحدود ادر غيرستنقل محى-افراجات اورمنرور باشناكي مكيل كالميل المائدي كودمر علاقانع ادروسائل تالی کرنا صرووی تفار مخددم کے ایک دوست (جو اب אות שבו אנות ושו וב או MINERAL POTE של כל של ה ك ابك الحينسي تقى - الخفول في تخدوم كوابيني مما كالم تركيب كرليا - أن برتنول MIHERAL POTS كايان كئ امراص كمسليم سود مند سبحها جاتا تفاء برتنول ك وام بهست زيا ده تقد ليكن ال برسوس فيصب مكيش طريا تحدار مخدوم كافي بجاك دور ادر محنت كے بعب د ايك ، مى " ٢٥٥ " فروخت كريت - كميش ك معاوضه بن كافي روبيه طا-الناهيين شياكيرس اور مجه دوسم اصروري سامان خريدا اور المنل مجع كى الكيد المولل ( عليل كا مولل ) بن وقم في ا و مط كرو لسك اسيف كعاف كا كالعام الصي محصيلي بندوب ست كرابيا والكسد الى برتن فروف كرف كراجد مخدوم نے یہ کاروبار رک کردیا کیوں کہ اس میں وقت بہت صف انع

WWW.TEETHEELDTEWE.COM

إوتا تقا إفدون بجرمارك مارك يعرنا يرتا تقا-

" دشته دار" کا گرجیوشنے کے بعدر منے کے لیے تھکانہ کامسئلہ بهست طیرها تفار مخدوم کے ایک دوست نورالمدی کے والد داغال دار كن سجدي بين امام معد المعول في المحد والمدس كم عدد في كوم جد یں سونے کی ا جازے داوا دی ۔ دن بحرکی مصروفیت کے بعد مخددم راستهاس مسجد عي يهنع جاتے اور شيروا في اورجو تول كا تكب بناكر سوتے۔ ان می وفول آیا بار مخدوم کے بہال کچہ بھی بیسے ند تھے جس کی وجہ سے انھیں مہم گھنٹول تائے کھوکا رہنا بڑا۔ اکفول نے ذکسی سے اسس کا ذکر کہا اور نہ سکسی دوست سے بیے انگے۔ من گھنٹوں کے مجبوکے رہنے کے بعدوہ اپنے ایاب رشتہ کے جیا سکے بال سفة - وبال بحى وه مجونه كهر سكه اس أوكى ايك روكى ني ايك تحصی اور اترے ہوسے جرے کو دیکھ کر کھانے کے بیند کہا۔ تعدوم تبیار ہو گئے اور مرم محفظ کا دوزہ ختم ہونے کے بعد شیروانی سمیت ای گھر ير جه سات كفيت كك سوت لهمه مخدوم كه يهاس روز اين إلى سعد دوشيان يكاكرالف اوراكفيس كملاف وأني سي الأكى بعدكو مخدوم كى شركيب حيات بن كئي اور مخدوم كى منتفل د بكيد بجال اس كا مقدر

مخدوم اوران کے مرائقی نورالہدی نے جن کا ذکر اور آجکاہے اللہ کی نے جن کا ذکر اور آجکاہے اللہ کی رہے کا ادا دہ کہا۔ نورالہ کی کوارٹ کر ایک سائٹے ڈھنگ کا کا مہشرور کا کرسنے کا ادا دہ کہا۔ نورالہ کی کوارٹ

اورنظ بحرسے كبرى دلجيبى تفي ان كامطالعه وسيع اور ذوق ستقرامتها - ان كى تخريز يدمنى كربرهما تضاوير اوراعلى درجدكى ينتنكن REPRODUCTIONS بابر سيمنگوائي ورائيس اور الخيس فريم كرك يمال فرد خد الما ما السهد ال كافيال عقاكه اس كاروبارس روبير المحي كريا واستفيانا ورسائهمي سائي لوكول بن تصاويه اور منطنكر كا اجها ازق بھی میدا ہوگا۔ اس کاروبارکوٹٹہ وع کرنے کے سیا کھے ممرا یہ کی انفرورسندائی - مخدوم نے جاسے بد کہد کر مرد مانگی کہ انعیں مزیدز حمست نهنن دي بلنه كي جيان كارو باركريند كي يعيد وسد وسايم شيش ويا يا الري اورشبيش كاشف كاشين اوردوسرا صروري ساما فر تيم كياكيا و الله الكيب تيمون سأكار فانه قائم بوگيا و شاه كارتصاوير اور شمار کے REPRODUCTIONS لندن اور کھ کائٹ سے منگوائے مستنيه الخيس فريم كيالكيا و فريم كى جوى تصاويرا ورمنينكر تيار تفيس كيكن اسبه سناء بدانفاكه الهين كس طرح فرو حست كيا جله اوركون فرو حست كرسه ؟ جنائجير" إكركى بندى " متيادكي كئي - بندى كے تيار ہونے بر اس بنائی میں تبہوریں رکھ کرخود مخدوم اوران کے دوست بندی وُ حكيفة نكف شهرك مطركول بربندى الحكومة رم بيط علم ا ورجهذ سب أوكون كوجهفين تصاويرا ورارط كالثوق عقا ، يرتصويرين د کھا گاگئیں، گرامفیں یا تعدوری بیتدند الیں مخدوم اوران کے دوست کافی کوشمشول اور محنستند کے بعد ایک اویں ایک تصدیر بھی فروخت نہ کرسکے جو کچے بھی قلیل سرایہ اس کا روباریں نگایا گیا تھا ، وہ تام کا تمام صالع ہوتا نظر آتا تھا۔ اب ال اوگوں نے ہا کی ووڈ کے فلمی ستاروں کی تصویریں اکھا کیں۔ انھیں فریم کیا اور بنڈی میں نے کہ تکھے۔ یہ تصویریں ہا تھوں ہاتھ فروخت ہونے گیں۔ جو سرمایہ صنب کے ہوگیا تھا اس میں سے کھ واپس مل گیا۔ اس کے بعدیہ کا روبار ہی بند ہوگیا تھا اس میں سے کھ واپس مل گیا۔ اس کے بعدیہ کا روبار ہی بند کردیا گیا۔ ان ہی دنوں مخدوم کو " مشیروکن" میں منز جم کی چیشیت سے کام بھی مل گیا۔ ان ہی دنوں مخدوم کو " مشیروکن" میں منز جم کی چیشیت سے کام بھی مل گیا۔

انظرمیٹریٹ کی تکمیل کے بعد بی۔ اے کی تعلیم عاصل کرنے میں مخدوم سین نے پوری طرح ان کی مدد کی جن کے بھتیج کو مخدوم پڑھانے تھے۔ مخدوم سین لندن سے الکہ ٹولیل انجینیرنگ کی تعلیم وصل کرکے سے مخدوم میں اعلی تعلیم کے حصول کی خوا بش اور ق ق کو دیکھ کروعدہ کیا کہ نور کی طفر پر وہ مخدوم کی تعلیم کی ذمہ داری لینے وہ مخدوم کی تعلیم کی ذمہ داری لینے ذمہ لیاں گے۔ انھول نے نوکری طف کے بعد اپنا وعدہ پوراکیا۔ تعلیم اخراجات اپنے ذمہ لے یہ داخلہ فیس ، موسل فیس ، کتابوں کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ داخلہ فیس ، موسل فیس ، کتابوں کے اخراجات اپنے ذمہ لے یہ داخلہ فیس ، موسل فیس ، کتابوں کے اخراجات اپنے ذمہ لے کے داخلہ فیس ، موسل فیس ، کتابوں کے اخراجات اوغیرہ کی مخدوم سین ہی تکمیل کرتے تھے۔

مخذوم كو عامعه مين داخل مون ميهاي اي سع مولين وه الدين سعيم الدين وه الدين سيم مولين وه الدين سيم كي سعيم معن من معن كي خوام شي على والن دنول مولين اوحبدالدين مسلم كي قابليدن اور صلاحبنول كي حيدرة با دمين برسي مرسي مرسي مرسي مي مي وي وي مي وي وي مي وي وي مي وي وي مي المي من ال

جامعیں بہا بارشرکت ماصل کرنے بعد اردوفارسی کے مضافی فاص مؤربراس لیے نتی بدیکے کہ انحیں مولانا موصوف سے فیضان ماصل کرنے کا موتع طے لیکن داخذ، حاصل کرنے کچھ ہی عصبہ بعد مولانا وجدالدین سیام کا انتقالی ہوگیا۔ محدوم ان سے استفادہ نگر کے مولانا کے انتقال سے سیام کا انتقالی ہوگیا۔ مولوی عبدالحق ہے۔ بی اے میں مخدوم کے مضابین کے بعدان کی بجائے مولوی عبدالحق ہے۔ بی اے میں مخدوم کے مضابین اردواور فارسی کتے اور بی اے میں اردو۔

حامعًا نيدساني توب (كن فالوندري) من قائم عنى وإمعه كي این کوئ عارت بنیں تی - اس لیے ایک درس ایک عارت می بعوتا نفا نو دوسراکسی اورعادست می جو دوجار فرلانگ ددر جوتی ۔ ار دروالوں كي جما عنول كا عجيب حال تفاء مولوي عبد الحق اكثر ماغ عامه بين كسي درخر ت کے بینے طلب کو درس دیا کرتے تھے۔ بارش باکسی اور مجبوری کی صورت بن ان کی جماعتیں لائمبری (موجد ده بریکنگ رسٹورنسط واقع عابد رور ایس بواکرتی تھیں ۔ پیرونیسٹر مجاد ولکا جی ہوٹل کی دوسری منزل كايك كريد كري ومت تق اورويس طلباركولكجرك يد بلوالية تق واكثر زور مرحوم اورمولوى عبدالقا درسرورى كے درس لسانيات منزل ميں ہوستے تھے جو تع ميدان سے قريب ہے۔ واکٹر زور معشرطلماء كى ادبي مصروفيات كي ممت افرائي كرت تقف وه ذبين اور باصلاب طالب علموال كومضايين اووكتابي لكصنے كى ترغيب دستے۔ مخدوم كى جهلی نشرک کتاب طیگوراوران کی شاعری" ڈاکٹر زور کے متا دکردہ اداره ادبیات حیدرآباد سے شائع بوی تقی ۔ بیکناب بے عدمقبول بوی کھی ۔ بیکناب بے عدمقبول بوی کھی کی عصد بعداس کا دوسرا ایڈلیش اقبال اکیڈی سے شائع ہوا اس کتاب کے بعد مخدوم ادر میرس کا ڈرا در" ہوش کے ناخن" بھی جو برنارڈ شا کے ایک ڈرا مرکز ترجمہ کھا ادارہ ادبیات سے شائع ہوا۔

عامعه عنمانيه على مخدوم كاصفقه احباب بهدت ويطع مقا ومخدم کے صلقہ احباب میں ہرسم کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں اور عام طور پر البس بس بحثيل بهي بوتي المقبل-ان بي سيسيط مع حرط مو كرمخدوم ادرمیرس حسدن کرتے تھے۔اسی زمانے کی بات سے کہ بہادی زلزلدنے نزای میائ و مخدوم اوران کے چندسا تھیوں نے سوجاکہ کوی فرامدا سنج كيا جائے اوراس كى مدنى بہار كے مصيب ندكان زلزله كى امداد كے ليے دى جامے - مخدوم اوران كے دوستول في اشتياق حسيان قريشي كالكيك فرامه سين المه جارج المارا مراسكول كي منازيم بي عيني، مكيا-اس درامهي ميروكا بارس تودمخدوم في اداكيا تفا- دوسراهم كرداد دير دوست احياب معسيرد تحفيداس فدرامه كوغيرمحمولى كاميابي موی مخدوم کی اواکاری اس قدر موشرا در شرعب اقسم کی تفی که دیکھنے والے حران ده گئے۔ اس مے بعد ١٩٣٥ من بوم طیر جامعہ عمانیہ کے موقع سے ایک اور درامه بیش کرنے کی تخویز زیر غور نفی ۔ اس سے سلے ہرک ال ممي مشهورمصنف كالكها بهواكوي مطبوعه فرامه بي ييش كياجا نا ننها لیکن اس بارمخدوم اورطلبائے جامعہ عنمانید کی بونین کےصدر میرس نے

جوآ ایس میں گہرے دوست مخفط کیا کہ درا مفود مل کر تھمیں تھے۔ ير وفيسرين على خال كيمشور سيربرنار وشاكا درامه WIDOWER'S HOUSES كا بولا بدل كر است اردوس ا ينافط موا - جنا نخير مخدوم اور ميرس نے مل كراس طورا مركو اور دوكا جامد بينايا ۔ حبير آبادي بيملي دفعه اس فرامس نوکروں کے کرداروں کو دکھنی زبان دی گئی سی فرامداسیتی پر بهت كامياب ريا. اور مخدوم كايار طيسب سي بهتر ماناكيا-دابندر نا تفاليگوران دنول حيدرآبا وائم مع موسطة مراكبرحيدري جودريد اعظم اورجامعه عممانيه كم جانسار تقے اليكوركو درامه دكھانے كے ليے استے ساتھ ساے اے ۔ حاصری کے علاوہ گرود بوسیگورکو بھی ڈرامہ بہست پست آبا۔ اس موقع برسروجي ناميرو بھي موجود معيس - درامه حتم بونے كے بعد محذوم اور میرس کائیگورسے تعارف کرایا گیا۔ موصوف نے طلباء سے انگریزی يس كهاكه وه تقورى بهست اردو محققه بي مكربير درامه المفيس خوب لكا. زیا دہ نوشی کی ہات تو یہ ہے کہ جا معہ عظامیہ کے طالمب علم اتنا اچھا درامه میش كرسكتيس منومي گردديو استيج پرنشرسف لاف ادرديداماد مي بهلى دفعه جن كن من سنايا طبيكوون اس موقع يرمخدوم سے كها تصاكه وه معتقانيمي بي-ائيمل كرف عيدشانتي مكيتن ربكال أواجي مخدوم کے دل میں گرود او کی قاعم کردہ اس درس گاہ سے میں اعطانے كى خوائىش ماك المقى مقى ليكن مولوى عبدالحق عامة تقے كه وه جامعة عمانيهي سے ايم اے كري اور احباب الفيس جھور نا بيسندنہيں كرتے

100

ورامر موش کے تاخن" اس کے بعد کئی باد استی کیاگیا۔اس کے بعد مخدوم كا كنهما بهوا ايك طبع زا د أيك الكيث كا درامه" مرسند" سا گرناكيز کے استیج پرمیش کیا گیا۔ جس می مرتشد کا دول مخدوم نے اداکیا تھا حصنور نظام، رزیدنش، بها راجهکن پرت د اورشایی خاندان کے چند افراد خلاف پروگرام اچانك عين دفت پر تفير بنج كيئ مولانان نظامی اور مولانا شوکت علی بھی تماشا کیوں میں موجود تھے۔ بیر درا مہ سب نے بہت بہند کیا اور مخدوم کی ا داکاری کو سرا ہاگیا۔ اس کے علاوہ مخدوم نے ایک اور ڈرامہ" بھول بن" کھا تھاج جیزن کے قرامہ کا ADOPTATION یے قرامہ زمردمحل میں الميني كياكيا ليكن كامياب منهوسكا واس كے بعد محدوم اپني دومري مصروفیات کی وجہ سے ڈرامہ اور استیج سے اسنے دور بوسکنے کا تھول نے کوئ اور درامہ تبس لکھا۔

مخدوم جب کے معری رہے اپنی بذاہ بنی شوخی ونٹرادت حاصر جوابی اور اپنی فرہا نت کی وجہ سے بے حدمقبول رہے۔ ان کی نزاوت سے بھی فرہانت مبلکتی تھی ۔ مخدوم اور جرحن کی بطیعت رگوئ نزاوت سے بھی فرہانت مبراد تول اور ہوسٹل سرگر میول (Activities) حاصر جوابی اور ولیسب شراد تول اور ہوسٹل سرگر میول (Activities) کے تھے دور دور کی سی میں مور ہونے گئے۔ جامعہ عثما نبریں الندہ کئ برسول تک ان کی گوئے سنی گئی۔ اور اسب بھی حیدر آباد ہیں عثما نبری مقانیہ کے طیلسائین ہی ہنیں دوسر سے لوگ بھی ان دہیں ۔ واقعات اولطیفو کے تذکر سے کرتے اور لطف ا ندوز ہو تے ہیں ۔ مخدوم اور میرس کے ذرار سے خدوم اور میرس کے ذرار سے کرانے میں بہر گوئ کوئ کوئ کوئ کوئ کوئ بھی جو بالعموم فی البدیم ہر ہواکرتی تھی وقت گزاری اور بہتر اللہ ہزل کوئ بھی جو بالعموم فی البدیم ہر ہواکرتی تھی وقت گزاری اور نہ تھی واکرتی تھی ؛

اس کے بعدا مخوں نے کہا" تم اس جائداد کی چکرمیں من بڑو تہمیں اور آگے جاناہے " وائس جانسلر کی اس ہمست افر ای پری رم خوش تو ہو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈواس اور ملول بھی۔ کیونکہ انھیں جا معرمیں لکچرار کی جائدا دہمیں بلی ساس زمانہ میں کچھ دنوں تک دوز نامہ" بہام" اور دیگر اخباراسندیں جرز دفق کام کرتے دنوں تک دیکار ڈائنس میں جہاں انھیں عارضی ملازمست ملی تھی۔ انھوں نے

## WHY. IZEMECOTEWS. COM

وس عاه ما المحد ال تك كام كيا-

مخدوم نے اپنی نظم "اندھیا" کلاس دوم میں ہی لکھی کلاس ہی داخل س ہی الدی کا س ہی داخل میں ہی لکھی کلاس ہی داخل م داخل ہونے کے بعد وہ تکھنے کے لیے جیٹھ کے مخدوم کی اس خوبت م مود کھے کرطلبا آفروقت کے اندازی خاموش جیٹھے در ہے۔ کلاس کا دقدت، ختم ہونے پر مخدوم والیس جیلے گئے لیکن دوسرے دوز جعب وہ کلاس

میں داخل ہوسے توطلبانے کہا کہ کل ہے ہے جو چیز لکھی ہے وہ ہمین سنا ہے۔ مخدوم کوطلبار کی اس خواہش اور فرمائش براین حازظسے

" انارهبيل" سناني پرشي ـ

مخدوم کوامکی نظم انقلاب " برعلمائے دکن کی جانمب کفر کا فتوی طابختا سی کالج کے پرنسیال محداعظم صاحب نے بی دوم کو بلوا بھیجا اوران سے دریا فت کیا کہ علما رکے اس فتق سے کے بارے بیں ان کا کیا خیال ہے ؟ مخدوم نے جواب دیا کہ اگر برنسیال مصاحب مناسب

مجھیں تووہ علمار کو جراب دینے محمے لیے تیار ہیں۔ اعظم صاحب نے كها كم الهيس إمخدوم الس بارسيمين كيد كمن اور تكفيف كى صرورت بهي اور عيم الخول في ورايي طن سع علما كوجواب لكم عيما مخدوم في كالح بي كوى دوسال بى تاسكام كيا-اسس دوران میں ان کے سیاسی رجی ناست کا رنگ تیزی کے ساتھ ابھرتا جارہا تها اوران كى سياسى مصروفيات روز بروز برهض لكى تقيس ـ اس صور حال كى وجرسه كالج كارباب عاز بهى تشوش من منال عقد شكايت يه تفی که مخدوم ابنے لیکی میں بھی اپنے سیاسی ایقانات کا بالواسطر ہی ليكن مو ترطور بربر جاركر في كل عقد مخدوم كے بعض اصاب في مخدوم كوصورت حال كى نزاكت سے واقعت كرايا- مخدوم خود بھى سلے ،ى سے وا فف منتھ اور اکفول نے چندی دن کے اندر طے کر لیا کہ جاہے كمتى اى مشكلات كاسامناكرنا بله. ، ادرسارى عمرا فلاسسى اور بریشا نیول میں گزر جائے تر دہ مجمی اشتراکی نصیالات و نظریاست ور انسان دوسستان روب منس برلس کے۔اس صورت حال اور مخدوم محاعزا مُ سے وا نف بحران ہی دنوں بارٹی نےفصلہ کیاکہ پاری کے کام کے لیے محدوم کی ہمہ وقتی غدمات حاصل کی جائیں۔چنانچہ یارٹی کے کہنے پر انحول نے امواع س اینا استعفی پیش کردیا۔ مخروم جب علی سیاست کے میدان میں داخل ہوے ریا سیدرآبادی مندوستان کی زادی اورعوامی وکسان تحریکات کے لیے

چنگاریاں بیدا ہو مکی تیس جدو جہدا زا دی مے میدان میں دوسری دسی ریاستوں کی طرح ریاست حیدرا باد بھی مک کے دوسرے حصوں سے بیجھے تنی - مخدوم بہلے ہی سے شاہی اورمطلق العنا نی سے خلاف اورنظام جاگیرداری وزمین داری کے نخالف تھے۔ وہ جا ہے تھے كم حيدر الباد مندوستان كى تخركب أزادى كى جدو جهد مي مثريب ہوتاکہ فکسیانگرمنیوں کے تسلط۔ سے آزاد ہواور عوامی اور جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ حیدر آباد میں سوائے مجلول کادامین کے کسی سیاسی بارٹی کا وجود بنیس نفا کیوں کہ دوسری سیاسی بارشوں يرا متناع عايد تمقيار اس و تنت حيدراً باديس أندهم المها سهما مهارارا يرسند اوركرنا كك برسيند تمين عوائي تنظيم موجود تفيس كين يه منظمين تهذيبي تنظيب تقيس سسياسي سررميول سيدان كاتعلق نہیں تھا۔ مخددم سی کالج کی ملازمت سے بہت پہلے مہم 19ء يس بى با قاعده ميارني لر يجر كامطالعه شروع كرهيك تف -اس زمانے میں کمونسٹ باری کے لڑیجریہ امتناع عائد تھا اور بری دقتوں سے متا تھا۔ مخدوم اواکٹر جے سوریا نا میڈوا اخترین رائے پوری اسبط حسن اور ہے وی زمنگ راؤنے مل کر ایک۔ مارکسٹ اسٹ ٹائیڈی سرکل قائم کیا بہتمام افراد سرد جی نائیڈدی گھر ریالکرتے تھے جہال بحث ومباحث ہوتے تھے۔ اس انجن کے علاوه حيدراً باديس اشتراكي حيالات ونظريات ركفنه والے افرادكي

أيك اوريهي الحبن مبحامر فيراسوسي الينن محى وداكرراج بهادر كوره جوا درصنوی علم خوندمیری ، حیگرے احس علی مرزا اوراونکار برشاد اس کے اداکین میں شائل تھے۔اس کے علاوہ دوی نارائ ریڈی چندسا تحبول کے ساتھ علیدہ کام کرمے سے ستھے۔ ان لوگوں کو ایک دوسه کی معدونیات اسرگرمیون اور مقاصد کاعلم نبیس مقا. مالانكه پرسب ايك ہى سسياسى نصب العين كے ليے كام كرر من سختے۔ محذوم اور روى نارائن ريڈي سلي يار ١٩٣٩ء میں ایک دوسر سے سے ملے۔ پہلی ملاقات میں دونوں نے ایک دسر كواين طرف يسيخ كى دُست كى - نظريات و نعبالات پر بحث بوى اورلط يجركا تبادله إوارتب دونول يربيه بات واضح بوى كدونون ایک ہی نوعیت کا کام کرم ہے ہیں اوران کا مقصد ایک ہے۔ حيدر أباديس يوشيده طور بره ١٩١٥ عيس كيونسط بارتي كا قيام عمل من آيا اور آل انديا كميونسط بار في سے اسس الحاق كردياكية بم ندهرا فهاسبها جوايك تهذيبي تنظيم هي السيمياي منظیم کے لیے است خال کیا گیا۔ اور بعد کو وہ ایک بڑی غوا می نظیم بن اللي و مبدرة باوي بمبونسط مخر يك ال منظيم الدهوا والمجلة ذربعه ننگانه کی مسلح حدوجهد مکب بهنجی اس منظیم کوانهم مقصد ا در مطالبه حبدراً بادیس عوامی اورجهدری حکومت اورست ایس کا

اكطبر ١٩١٩ على محذوم شاه أباد سمنط فيكرى طبط يونين كى سركرميول كےسئيلے ميں شاہ آباد ميں بھے كہ يار فى كى جانب سے انعيس اطلاع مي كه ال ك نام كرفتاري كا وارشف نكلاسه وه رولیش موجائی مینانچه ۱۹۲۷ء سه ۱۹۵۱ء تک ردیوش رہے۔ان كى رويوشى كے زملے ميں ہى جيدرة با دمي كيونسط تحركيب اور المنكان حدوجهد في اتنازود عيداك اس كي منسهرت سارے مك بين عيل محتی ۔ ۱۹ ۱۹ میں حبیدا با دیولیس انکیش کے نینجے میں مند نوعین میں شامل موالیکن زمین دارانه نظام کے خلاف النگانه جدوجمد کے زور اورگرفت میں کمی نہیں ہوی۔ پولیس امکیش سے تبل جدوجہد نظام شاہی کے خلاف تنی بعد میں کسا نوں کے حقوق اور زمین داری مے خلاف بهندوسنان می این طرفه کی منفرد جدد بن می کیول کریه جدیم

مصول آزادی کے بعد ملک میں بہلی بارعام انتخابات ۱۹۵۲ء میں منتقد ہوئے۔ حیدر آباد میں کانگرس کے خلاف کی بھے ای جہوی کا میں منتقد ہوئے۔ حیدر آباد میں کانگرس کے خلاف کی بھے ای جہوی کا اسلام کیا گیا جس کے اسلام کی گیا ہے جس کے اور محلقہ تھا میں نیا دہ ترکمیونسٹ اور دو سرے بائیں بازو کے عناصر تھے مخدوم صلقہ شاہ علی بنڈہ سے اسمبلی کے لیے اور ملقہ وحید را بادے اوک سمجھا کے لیے امبید وار نظے ۔ مخدوم کی وہنائ اور ان کی وہم میں نے بناہ مقبولیت کی وجہ سے عوامی جہوری محاؤ کو زبر قراب

طاقت ملی کیکن خود مخروم اسمبلی اور با رایمان کی دونون شمستول میں سے کوئ نشست حاصل نہ کرسکے بعدیں وہ اسمبلی کے لیے صنمنی انتخاب میں حضور گرسسے منتخب ہوئے۔ انتخابات جنتنے کے معلطے میں مخدوم ۱۹۵۹ء علی بھی برقسمت ہی رہے لیکن يار في في في الخفيس قالون سازكونسل اندهوا يرويش من ايوزيش ايد نتخنب كسيا اوراب تك بهي وه كونسل مي كميونسك كروب کے قب الدیس - وہ ایک متاز طرید یون لیڈر بھی ہیں - برسول تا ندھوا مر دیش طرید ہونی کا نگرس کے صدر دہ ملے ہیں۔ اپنی سیاسی مصروفیات اور شرید یونین نخر کیا سے دانسگی کے علاوہ مختف تہذیبی اور ادبی ادارون مخریوں ادر امن مخریب سے ان کاکہرا تعلق رما ہے۔ اس تخریک ومردور تحریک کے سلسلے میں وہ ردس، چین اورا فریقیم، مشرقی بورب ادرمغری بورب کے کئی مالک کا سفركرهيس -

ہمارے مک میں ۱۹۳۱ء میں ترتی پیندی کی کا منظم طور پر افاز ہوا۔ حدید آباد میں اس تحرکی کے تحت اد بیوں کی تنظیم افرانجین کا قیام سخت مشکل مرحلہ تفاسبط حسن ، مخدوم فی الدین افتر حمین رائے بوری ، طواکٹر جے سوریا نامیڈو، ایم ۔ نرسنگ راؤ افر حمین رائے بند اور دوسرے چندلوگول نے مل کر حدید را بادمیں انجمن ترتی پ نند مصنفین کی بندیا و ڈالی ۔ فوجوانوں میں اس تحرکی نے زور مصنفین کی بندیا و ڈالی ۔ فوجوانوں میں اس تحرکی نے زور

يرداكيكن قدامت يسندي ارجعت بيندي اورسياسي مفادات كي بنارير معبض حلقول سے سخت مخالفت کی گئی۔ مخدوم ترقی بیند ادیوں کے اس طقہ کے روح روال تھے۔حیدرآبادی ۱۹۲۳ء میں باقاعدہ طور پر انجمن ترقی بسندمصنفین کی نشکیل کے بعب ۵۷۱۹ على بهلى بار ار دو کے ترقی پیندمصنفین کی ایک کل مند كأنفرنس منعقد ہوى جوكداس الخمن كى سب سے زيادہ كامياب كانفرنس ما في حاتى ہے۔ اس وقت كار حيدراً باديس ترقى بيند ادسون اورشاع ول كالكيب براكروه بيدا بوكيا تفا اورحيدراباد كى الجمن كوكا في فروغ عاصل ہوگیا تھا۔ مخدم نے اگر چاہی سای اور شرید نیونین کی مصروفیات کی بنار پر شعر کہنا قریب قریب ترك كرديا تحاليكن كيربهي وه اس تحركيب سے نساك تفياور ا تھے کہ بھی اس تخریاب سے وابستہ ہیں۔ مخذوم كى شهرت اورمقبوبيت فلمسازوں كو منوجه كيے بغير ندرہ سکی۔ کئی فلم سازوں نے مخدوم سے اپنی فلموں کے گیت ایکھوانے

چاہے اور بعض کے لیکن مخدوم نے عوامی زندگی کی اپنی مصردفیات پیش کشی کیے لیکن مخدوم نے عوامی زندگی کی اپنی مصردفیات سے کنارہ کشی قبول نہیں کی ۔البتہ وہ اس بات کے لیے تبار کھے کہ کمجھی کمھار بمبئی کا رخ کرتے رہیں ۔ چنا نجبہ انجانی بل کے لیے ان کی بیہ شرط قبول کرلی تھی۔ بل دائے شبگور کے ایک نادل نے ان کی بیہ شرط قبول کرلی تھی۔ بل دائے شبگور کے ایک نادل

## WWW.TZEMBERGTEWS.EC

کو المانے کے منصوبے بنا رہے تھے جس سے اسکرمط کی تیامی میں بھی وہ مخدوم سے کام لینا جا ہتے تھے لیکن کل ر امے سے ، تقال کی وجد سے بیمنصور عملی جامد ندیبن سکا-اس سے قبل بل رائه این فلم" اس نے کہا تھا" بن مخدوم کا گبست" سیابی" مِنْ كَرْضِكِ عَقِهِ . فلم ت جن مناظر كم بس منظر س يركبت ركفاكيا تضاان میں اس کبت کی وجہ سے گہرای اور تا نزیدا ہوا تھا۔ ا تجهانی گرودست نے بھی " کا غذ کے محدل" اور اپنی الکی دوفاموں ين الله من الكهف كے ليے مخد وم سے اصراركيا تف اليكن مخدوم اين سیاسی اورشہ ید بونین سرگر میال ترک کرنے اور صدر آماد محدوث کے بیے کسی طرح تیار نہ تھے۔ ان می دنوں دیوا ننداورراج کھو نے می و م کی نظم جارد کر کو اپنی کسی فلم میں بیش کرنے کے لیے حقوق حاصل كركي تحصيكن المنيس موزول سيونين بنيس ملا يسنياب ف ان كى اجازت سے عارة كر محا كجه حصدایتى فلم مجمع حيف دو سي يني كيا فواجد احدعياس في حيدرة باديس جي "أسال على" تباری تواس میں بھی ابھول نے "جارہ گر" کے مختلف اشعار استعال كيد. بهدس جندرشيكه في ابن فلم جا جا جا" يس مى ظلم مشي كى-الخدوم كالبيال شعرى فجهوعه سرخ سويرا" ١٩٢٧ على متاتع ہوا۔ دوسرامجوعہ مکل تریکے نام سے ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا۔ احمن ترقی

WWW.TZETTECTTEWS.COM

أردوعلى كدهان كى نظمول كا انتخاب يين بارستان كرمكي ہے۔ ان كى نظمول كانتخاب د يوناگرى رسم خط ميں بھى م ٥ ٩ ميں شائع كيا كيا - دممبر١٩٢٩ عبر جسب حيداً با ديس حبن محذوم مناياكيا تواس موقع برجش مخدوم كميني في ان كالمكمل مجموعة كلام "بساط رتف الك نام سے شائع كياجي من "مرخ سويرا" اور "كل تر" يى شائع شده کلام اوربساط رقص کی تاریخ اشاعت کے تمام تخليقات شال إب حيدرا باد اور بيرون حيدرا بادسے شائع شده متعدد مشعرى تذكريسے اور ار دو شاعرى اور ترقى بيند شاعرى اور نئے شاعرول کے انتخاب میں تھی مخدوم کا کلام شامل ہے جن مخدم كے موقع پرار دو كے ممتازادبي ماہنامة صبالينے جارسوصفيات يرشنك ايك صنيم مخدوم نبرا شارك كباب جو محذوه كى حيات ا ورفكرو فن كے مختلف بہلووں بداہم دسنا وبزكي حيثيت ركھتا ہے۔اس کے علاوہ ان کی تعبی نظموں کمے ترجیے ہمندی الگو، مرسی، بنگانی اور بیرونی زبانوں انگریزی اروسی اجرمن اور جیکے بین ثنائع ہو چکے ہیں۔



|  | - (=)2 |  | <br> |  |
|--|--------|--|------|--|
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |
|  |        |  |      |  |



مخدوم کی شخصیت اورکردار پر زندگی کے دورنشیب و قراز ابتداہی سے اثرانداز نظر آنے ہیں جن سے دہ گزرے ہو ہاتیں من پر بیتیں جن مشکلات عظر یقینی عالات اور جن واقعات سے و دوجار ہوسے ان کی فہرست ہم سے طویل ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی بہلو ہیں اور کھی تھی ہرایک دوسرے سے نحقف اور متفاد ہی نظر آتے ہیں۔

مخدوم نے ایک ایسے گھریں انکھ کسولی جس کا تعلق تجاہے تورید طبقے کے ایک شرافیف اور وضع دار فاندان سے تھا۔ والداس وقت نوجوان تھے اور تحصیل میں صیغہ دار ۔ جو کچھ کماتے خریت کر دیتے ۔ بدید ان کے ہاتھ میں تھی رتا نہیں تھا۔ مخدوم بہست جبو شے کہ باب

كاسأبير سرسد المفركيا - مخدوم كوجيا كا كفرنصيب بعوا-اس كفريس مخدوم نے ہوش سنبھالا۔ گھرکے حالات ، جیا کے خیالات اور برتا و نے مخدم سى تخصيب كى تعميري حصه لها اورمساوات ، جمهور اور انسان دوستى کے او نیجے تصورات اور قدرول کو انھول نے استے جا کی زندگی كردارا ورگو كے ماحول ميں دريا فت كيا۔ بين كے تا ثرات ديريا اور كبري نقوش أبت موتين - جول جول عمر برهمي كني ينقوش دهند کے نہیں ایک اور بھی گرے ہوتے گئے۔ اعلی تعلیم اچھی صبحت، ارباب علم ودانش محم ماحول عميق إورسلسل مطالعهم مائفوان كي انی نظری مسلاحیتول نے ان نقوش کو اور بھی حیکایا۔ شاع اور عوامی ربنا كى جيئيت سيجول جول مخدوم كا قد بلند موتاكيا ال ك اعلى كرداريس بھي تخيت كى آتى كئى اور آج ال كاسارا ماحول ان مح سب ی دوست احراب، اوررشته دار انفیس ایک خوددار اخوش مزاج منسل سا دگی بیند مخلص اور دہریان شخص سمجھتے ہیں جس کے قول و نعل ہی تصاد نهیں جو سرای سے کی جائز مدو کرنے میں کھی نال نہیں کرنا بو دوسرول کی برائ یا غیست بہیں کرتا اور اگر دوسرے اس کی غیبت یا برائ كرنے ہيں تومسكراكر خاموش ہوجاتا ہے۔ جو ہرحال ہي نوش رہنا جا ہے۔ ہے عرصی اور اعلی ظرفی کا دہ ستیا نمونہ ہے۔ جدید انفسلابی خالات کا اور نئے رجمانات کا حیدرا باد کے تہذیبی ماحول میں اگر مسى البم شخصيت في جس كا افي ما ول اسماج اور تهذيب سے

كراتعلق مواین تهذیب کے اعلی ورثه المنداقداراورشاندار روایات سے بہترین امتزاج کیا ہے توبلاسٹ بروہ مخدوم کی تشخصیت ہے۔ مخدوم في حبيداً باوكى تهذبيب الم داب اور ركه ركها وكوابينا أغاني رجیان کے دھارے کے رخ پر بہہ جلنے بہیں دیا بلکہ اپنی شخصیت کواس تہذیبی ماحول کے ساتھ کچھ اس طرح ہم آ ہنگ کرلیاکہ آج حید آبادیں، بہت سے لوگ جفوں نے مخدوم کو قریب سے دیکھا ہے، مخدوم کو منے دیدرآباد کی تہذیب اور زندگی کا ایک بہترین نمائن و تصور کرتے ہیں۔ بہت کم شخصیتیں السی ہوتی ہیں جن میں بہذیب اور اور ماول كارنگ اس درجهمویا موا بوتا مد ایسی می خصیبتیں اچھی تہذیبی روایات کو برقرار کھنے اسکے بڑھانے اور جیکانے کا باعب بنی بی حيدرابا دكى السي تضيينول ميس مخدوم كأايرنا منفرد متمام يع يحبداباد مير، البسي بهي لوگ ميں سمے جو مخدوم کوجا ہتے ہيں نيکن اشترکی طرز فكركوامك لمحد كم لي بعى برداشت بهين كرسكته. وبهرميت اور ا دّه يرسى كا برسيس برا مخالف مي مخذه كح علقه احباب اور" انجوم یاران عی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ برسے کہ مخدوم کے اندر جوانسان ہے اس کی کششش انھیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ مخدوم نے سابق ریاست دیدرآباد بالخصوص شهر حیدرآباد اور ملنگانه کے علائ میں شاع اور عوامی وسیاسی رمنها کی حیثیت سے جو بے بنا ہقبولیت مان كى اس كا اندازه لكانامشكل ہے۔ صيدرة باديس محدوم كے ايے

ایک ایک لاکھ کے بڑے بڑے اور دیوانہ وار مجوم ادرصلوس تھی دمکھے كئے- ان اجماعات كے مجبوب اور ميرو مخدوم كى زندگى كردارادرفن (شاعری) برعوام کے اس خلوص اور بیاری جھالیہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ مخدوم جانتے ہیں کہ اکفیس جائے والے بے شمارہیں ۔ جواب میں وہ اسنے جانمنے والول کو بھی اتنی ہی بلکراس سے زیادہ سٹرسند کے ساته علمت بي اوران كى فلاح وبهبود اور خدمت كومى اينامقصير ميات تصور كرتے ميں مخدوم لينے جامنے والوں ہى كو بنيس بلكر زندگى کو بھی جاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کو بہتر اور حسین بنانے کے ليے ايك شاع اور عوامي كادكن كى جينيت سيے وہ اپنے كس مضب کوبھی بوراکریں جو زندگی اور تہذیب نے انھیں بختاہے۔وہ اینے ای فرض کوا واکرنے میں کسی قسم کی کو تا ہی گوارا نہیں کرتے اور شب وروز اسنے کام بیں مصروف ہیں۔ انھول نے زندگی ، جددجهد اور فن كوعلى وعلى و فانول مين تنيس بانظا بلكه ايك دوسر ہم آمنگ اور مرابط رکھاہے اور سامخدہی سامخدان میں سے کسی کی انفرا دست کو بھی متا تر ہونے نہیں دیا۔ سیاسی تحریکوں کے بوش ادرا بال سے الخول نے تا ترصرور تبولیا مین میا ان کی شاعری ين كهيس يانى كابليله بن مرنظر نهيس تا اردوك المم شاعول بي غالباً مخدوم بی وه شاع بی ، جوعوا می تخریکول اکسانول ادر مزدورس کی جدوجہداورسیاسی ہنگا مول میں سب سے زیادہ شرکے رہیں

المین نعره مازی سے المخول نے اپنے فن کو ہمیشہ پاک رکھا۔ جب بہای منگامول نے فرصست ہمین دی توا مفول نے اپنے اندر کے فن کار اشاعر) کو مجھ عوصد کے لیے جبٹی دے دی تاکہ و و ان تاٹرات کو اپنے بخری دے دی تاکہ و و ان تاٹرات کو اپنے بخرے بحرے بھرے میں محوکر موزوں و قت پر اشعار کی شکل دے۔ کچھ ع صے کے لیے شاع سا ذہر سرر کھ کر سویا ہوا" نظر آ ناہے نیکن جب نہ مانے اور و قت نے اسے فرصت مجنٹی نوحد دومار و نغمہ سنج ہوگئی ا

مخدوم کی سیرت اور خصیت کے مخدوم کی سیرات اور خصیت کے مخدوم کی سیرات اور خصیت کے مخدوم کی سیرات اور ادکا علی ال کی زندگی کے ختلف اور ادکا علی الله علی دویا علی و اور ساتھی کی سائخہ عام زندگی بی ان کے دویا اصول اور اخلات کے معیادات می معیادات می اعدم کھی کیا جائے۔

مخدوم بچپن بی سے شرمہ بی ایک ان کی شرارتوں سے ذیا نت فیکی تھی ۔ وہ اسکول یا بغد کامے جا باکرتے تھے دیکن تھی کھی اسکول اسکول یا بغد کامے جا باکرتے تھے دیکن تھی کھی اسکول اسکول سے خاکب رہ کر اپنے دوستوں سے ساتھ با کولی بی تیرنے یا کہ بینیل میں کھیلنے کے لیم جلے جاتے تھے ۔ گھر مرد ان سرگرمیوں کا بہتہ جلت ا تو چپا تبعیم یہ کرتے اور بجروہ یا ببندی سے اسکول جانے تھے ۔ وہ بچپن بی نہ تو فہین اور فیر محمولی طالب علم تھے اور نہ محنتی ۔ گھر برچپا کی سختی اور نگرانی کی فہین اور نگرانی کی وجہ سے دور کھی بڑھ لیتے تھے بڑول اور بزرگول کا بہت ا دہ کرتے تھے وجہ سے دور کھی بڑھ لیتے تھے بڑول اور بزرگول کا بہت ا دہ کرتے تھے اسکول جا عین میں کیا۔ مالا کا بہت اور میں کیا۔ مالا کا بہت اور میں کیا۔ مالا کا بھی کیا مالا کے میں کا مطالعہ و سبح تھا اور وہ فراین کھے ۔ انھوں نے جا معہ کے کسی ان کا مطالعہ و سبح تھا اور وہ فراین کھے ۔ انھوں نے جا معہ کے کسی

بھی ا متران میں درجر اول میں کا میا بی ماصل میں کی ۔ جا معہ یس مخذوم این طبیعت کی شوخی، شرارت اور بندار سنجی کی وجهس طلبا براوری میں بے حدمقبول رہے۔ ان کی ہوشرارت باستی ابرمست اور تقرقسم كى بوتى تقى لطيفه كوئى بن توانفيس كمال عال مال سي-جامه کے دورس تورات دیر کئے کاسدان کے کرے سے قبقہول کی اوازیں ملند ہواکتیں - ہوسٹل میں رات کے دی اکیارہ یا بارہ بے کے بعد مخدم کے تصفے نہ وع ہوتے تھے جسب کھی ال سے کمرسے بی روستی نظانی ہوسٹس کے ساتھی ہے نظامت کر ہے ہیں گھس آنے اور مخدوم سے <u>لطبغے سے ناکرتے۔ مخدوم۔ نے جہاعت میں جھی ہمستاد سے گستاخی</u> نہیں کی اور ہمیشہ اساتہ وسے اور احترام کا خیال رکھامگرجب بهی استاد سیم کوی قابل اعتراصی حرکسند سرزد موجاتی تو مخدوم کی برى برى اودميكسيك ألكهوال على شرارت كى ايك ليرى دور عاتى جماع بندایی درس کے دوران میں وہ نہ تو موالات کرتے اور نہ استاد كويربينان كرفي كوست ش كرق اساتذه مخدوم كوكوى معمولى طالب علم من محصت سيم الربعي اساتذه كو محدوم كي كوي بات يا حركمت المن اسب معلوم موتى تووه لأسعت مخدوم مر كمنے كى بجا مخدوس کے کسی دوست سے کہ دیتے کہ وہ مخدوم کو مخباریں جامعہ سے فارغ التحسیل ہون<u>ے سے سیلے ہی، مفردم کی شا</u>دی موهكي عني - شادي م بعددمه داريل شره حاف كي وعبسه وه ابتدا

ين كافي يربشان ايك عد مك غيرطنن اور الال رب كيوكم أن كى معاشى ماست سلم مى سير طعبك بنين تفي -ان باتول ك قطعظر ان کی از دواجی زندگی ابتدای سے کامیاب رہی سے مخدوم کارویہ این بوی کےساتھ مساویانہ اور دوستانہ ہے۔ مخدوم اور ان کی بیوی میں خیالات اور نظریات کے اعتبار سے زمین اسمان كافرق ہے كيكن دونوں كى زندگى بس مم أسكى سے كسى نے مخدوم كوبيوى سے ناراصن يا نا نوش نہيں يا يا الحقيق بيوى كو داسط قوسط كرية نهيس سنا- مخدوم كے محصو محى زا در كھائى سبدنظام الدمين جو ایک مذہبی استقی اور برہنے گاروی بیں کتے بھی مخدوم کا بیوی کے سائفه روية اوران كى گرملوزندگى اورسيرست اولياراند اوربررگول کی زندگی اورسیبرت کا نمویز تعلوم جوتی ہے " مرز و م گھسسر کی ذمة داربول اورفرانفس سے تجی بے نوبرنہیں مرہنے وہ اپنی استطاعت کے مطابق انھیں بوراکرتے مرحمتے ہیں بیکن گئر کے رہن مہن کرمعیا کو ملند کرنے اور بیوی بحول کو زندگی کی بہتر اسائشیں بہا کرنے کے بارے میں جمعی توجہ نہیں کرتے۔ مخدوم کی گھر ملوزندگی اور باہر كى زندگى مين كوى اختلاف اورنينا دنهي - وه استفادان کے بڑول اور بزرگوں کے ساتھ بڑی عزبت اور احترام کے ساتھ بيش المتي المي المحال كالماك العالم الماك مے -اسیفرست دارول اور دوستول سے بہست محست اور خلوص

سے طفع ہیں۔ مصروف زندگی کے باعث ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاندہ کے بہت سے افراد سے مدنوں بعد طاقات ہوتی ہے۔ عدیم الفرصتی کی دجہ سے فاندان کی تقاریب ادر سرگر میوں میں بھی بہت کم شرکی ہوت ہیں جی دو سے معفی اوقات بدگا نیال اور شرکی ہوت برگا نیال اور غلط فہمیاں بھی بیدا ہو جاتی ہیں اور افراد خاندان ان کے خلوص بر شبہ کرنے گئے ہیں۔

ان کا عنقر احباب بہت وسیع ہے۔ سب کے ساتھ بڑی مجست اور افلاق سے بینیں آتے ہیں۔ دوستوں کی محبتوں بیں ولیسپ فقروں اطبقوں اور برمحل اور برحب تد حملوں سے سب کو ہنے اسے بیں۔

مخدوم کی نظرین سب انسان ایک ہیں۔ وہ انسانوں کو خانول ہیں با نظرے اوران پر خمقاف نام کے بیبل لگانے کے فلاف ہیں۔ مخدوم نے بھی ہندوسلم اور جھوٹے بڑے کے سابخوں بیل نمانو کو نہیں رکھا۔ وہ عوام دوست اور سیتے انسانیت پرست ہیں۔ اشتراکی طرز فکر کو این انے کے بعد اعلیٰ طبقے کی محفلوں میں انھیں دیکھ کر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے لیکن مخدوم نے اپنی ساری زندگی این دل ود ماغ اپنی روح سبب کچھ مزدوروں اپنی ساری زندگی اینا دل ود ماغ اپنی روح سبب کچھ مزدوروں کمانوں اور عوامی تحرکیات سکے لیے وقف کر کھان اعتراضات کو غلط ثنا بت کر دیا۔

المين مقصدك صول كراي علوص، وانفشاني يهاكى، اور مع غرض في الخيس النهاشمرت بخشي حبدرا مادين شاعر كى حيثيبت سے الحبس بے بناہ اورمثالی مقبوليت می - بهار \_ کاسیں شایدی اردو کے کسی سے عر کواس کے وطن میں اپنی شاعری مے ابتدائ زملنے میں ای درجرمقبولیت ور ہردلعزیزی حاصل می تخدی دم نے شاعری حیثت سے اسم کے بعدجو شہرت اور سرد اعزیزی ماصل کرلی وہ سرخ سوبراکی اشا کک این انتها کو بہنے بھی تنی وہ ہرمشاع سے میں بڑے شوق اور انهاك سيسف جانع بني اورسامين كامرادير باربار الخيس شنشين يرانا يون الم يكرش چندرف حيدرابا ديس منعقده ترقى يسند مستفين (١٩٧٥) كرربورنا أز "بودے" بن مخدوم كا ذكر اى نہیں کیا۔ اس کی وجہ دریا فت کرنے پرکرشن چندرنے وصاحت کی " مخدوم بورے حیدر اباریر حیایا مواہدے۔ میں اس کا ذکر کرتا تو معرا وركسي كا ذكر نهيس كرسكتا تقاية

مخدوم کے مزاج ہیں کہیں انتہابت کا عفرنظ اور کے مزاج ہیں کہیں انتہابت کا عفرنظ اور کے مزاج کے بعد کچھ عرصے نک مذم ہے کی مخالفت کو اپنانے کے بعد کچھ عرصے نک مذم ہے کی مخالفت ہیں ان کارویتہ انتہا بسندا نہ رہا۔ بات جیت اور کجن میا میں وہ مذم ہے کے خلاف سخت باتیں کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں استراکی خیالات رکھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات رکھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات رکھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کاطرزی کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کا طرزی کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی دانشوروں کا طرزی کی در استوروں کا طرزی کی در استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی در استوروں کا طرزی کی در استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی در استوروں کا طرزی کا در کھنے والے تقریباً سب ہی در استوروں کی کا در کھنے والے تقریباً سب ہی در استوروں کی استراکی خیالات در کھنے والے تقریباً سب ہی در استوروں کی کا در کھنے کی در کی در کا در کی در کا در کھنے در کی در کی در کی در کی در کی در کر کی در کی

اوراندانہ فکر کچھ اسی تسم کا تھا۔ رفتہ رفتہ ان سب کے ساتھ مخدوم نے بھی اسٹے لہد کا رویہ اور جوش مخالفت کو تبدیل کرلیا۔ اس معلیے بیں اجع اس درجہ روا دا ربن گئے ہیں کہ نہ تو فد مہب کے فلاف بیک اجھے کہتے ہیں اور نہ نم آبی تعلیم اوراصولوں کی یا بندی کرنے والوں پر بھے کہتے ہیں اور نہ نم آبی تعلیم اوراصولوں کی یا بندی کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔

سے تو یہ ہے کہ حیدر آباد میں مخدوم کو ایک عبد اور ک تحصیب كى چينيت حاصل ہے۔ ابن شاعری الينے انداز فكر اور انعتال بي خیالات کے ساتھ الحفول نے حیدرہ بادکی عواجی اور تہمذیبی زندگی میں ہلی مجا دی ۔ آج سے میں سال تنبل انھون نے اس ڈیا یہ کی نسل میں ایک فرمنی انقلامیدا کیا۔ روایت سے بغاوت سانعیٰ فک فيالات اورنظريات اوراك كى جديد شاعرى فيدر آباديس جو كريا ألات مرتب ميه بن اس كا اندازه لكانامشكل ميداس زمانے میں اور اس کے بعد حیدر آباد میں ابھر نے والے تعزیباً سب بى شاع ادىيا اوردانشوران سے متاثر ہو سے عندوم كى اخلاقى جرارت اوران کے باغیاند اور انقلابی ذہن نے نئی نسل کے مزاج اور ذمین برجواترات مرتمب کیے بین اس سلسندمی دومتاع ول كا ذكرب على مد بوكار

مناع ومعظم جاه بها در کی صدارت میں منعقد ہوا تقا۔ اس مشاع و

میں مصنہ بینے والے تمام شاعرد سنام نگائے ہوے شرکی ہوے اندوم نے دور سے شرکی ہوے اندوم نے دور سے شعراکی طرح کلام بڑھ نے مذقود دور سے شعراکی طرح کلام بڑھ لینے کے بعد معظم جا ہ کو سسلام کیا۔ اس موقع برانخول نے نئے "تمسیم" منائ تھی بعظم جا ہ کے جبر سے سے کھی نا راضگی کا انہا رہوا کر انفول نے نا داخول نے نا داخول انگر انفول نے نا داخول سے نی دوسر کو سنا .

سالارجناك كى صدارت يى ١٩٢٧ع ين گرايجونيس كانفرنس منعقد ہوی تھی۔ اس کے افرنس کے ایا ۔ منطب س س می سالار جنگ مرعلاوه طيريا رجنك اورمراكبرسيدري موجود تقع فذوهم فيالسم "حوين" برهي جب مي النفول نے برائی حویلی" کی طرح بوسسيده جاگير داراند وزين داراند سياج برصرب لگائ - اوراس معاشر مے رکنوالوں کو" ماروکٹروم" سے تعییریا -اس نظم کے سانے می منرا بي مخدوم برعام جلسول مي نظين سنافيد يا بندى عائد كردى كئي مخدوهم كى شخصيت مي بلاى جا ذريت هے وہ صدا قت يند اورخلوص كالبكري بحيثيت انسان مخذوم طرسه غيرمعمولي انسان بب ان كى رفتار، گفتار اورط رُرِّ گفت تُنگوس غيرمعمولي كشعش ہے جو بھي ان سے ملتاہے ان کی شخصیت کو محسوس کیے بغیر بہیں رہنا۔ ان كى بربات مين علوص بوتا ہے۔ اس كيے ال سے طف يرج تائدات يدا موتمين وه ديريا بوتين

مخدوهم نے اپنے ساجی یا سیاسی مرتبہ از ورسوخ کو مھی

#### WWW.IZEMBERGIEWS.COM

ناجائز طور ميراستهال بنيس كيا- ايثار وقرباني كاماقه ان مي غيرمعمولي حد تک یا یا جا تاہے۔ سی دجہ ہے کہ جامعہ سے تعلق رکھنے والے ابنے تمام ہم عصروں میں مخدوم نے ہمیشہ تنگ وستی میں زندگی بسرى -ان محمد الله بيسيول باد السيد مواقع أستے كه اگروه واست تو اعلى سے اعلى سركارى عهدے مل سطنے تھے محر مخدوم نے بعیث ملیے ان معولول كوعزيز ركها جنفيس وه اينا كي تقع يتام عربنگ دستى ا ور بے آرامی کی زندگی کا ٹی لیکن کہی انسان دوستی اوراشتراکی طرز ککر اورطرز كل كونهيس بدلاء اج حيدا ما دس كف جن لوك المي مليس كح جن کی ہرشخص جا ہے اس کا تعلق سی فرقہ مذہب اور طبقے سے ہو عزت كريا بو- يوغير معمولى التياز مخدوم كوسالها سال سے حاصل رباسے اورز ملنے کاکوئ انقلاب اس کومتا نزنہیں رسکا۔



## -nn. - - CCCCCCWS. - OW

# شاعری کا ابتدای دور

# المال المال

مرطالعه بچربه اورفطری صلاحیت محددم کی شاعری کے فرکات بیں یہ محدوم اپنے خاندان میں پہلے شاع بہیں ہیں۔ مخدوم می شاعری کے داداکے برادرخیقی (والد کے چیا ) شاعر تھے۔

مخدوم نے آج سے تقریباً ۱۳ برس قبل جب کہ ان کی عمر بحین سال کے لگ بھگ تھی مشاعری کا آغاز کیا۔ شعر کہنے سے قبل ہی انجیس سال کے لگ بھگ تھی مشاعری کا آغاز کیا۔ شعر کہنے سے قبل ہی انجیس اپنے پاکیزہ ذوق کی بدولت اس زمانے کے نامور شعوا کا کلام از بر کھا اور اس سے علاوہ اساتذہ ار دو فارسی کا بیشتر کلام بھی انھیس یا دیھا۔ وہ بخی محفلوں میں جوان کے قریبی دوستوں کلام بھی انھیس یا دیھا۔ وہ بخی محفلوں میں جوان کے قریبی دوستوں برحن و فرالیدی اشعال صیب اور ظفرالحس برخت میں اور طفرالحس برخت میں اور طفرالحس برخت میں اور کیف کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ بالعموم شعرا کا کلام خاص ترقم اور کیف کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ بالعموم شعرا کا کلام خاص ترقم اور کیف کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ بالعموم

اس تای ایک دوست کی تھر مدان احباب کی نشمست موا مرتى تنى عنى - ايك بارائيبي بى ايك يخفل عبيرفدنيا ما حول مين منعقب لم موی - عاندنی سنگی موی عنی - مخدوم ف اختر سندان کی ایاب شبابیاتی نظم اس دردید داریشی انداز می سسدای که ساری محفل حجوم انتی-ميرو وماحسب ال والعبركا وكركرية وسي كنتي كد جسب ببلغم خشر اوى اورواه واوكا كاستور ومسلما كما تواكنول مقع مخدوهم ست كب ينتم في شيراني كي نظم مستاك برا زمرد سيت شاع انه ما حول بدارديا ليكن ميرانبيال يهدكم زباده شعرميت تمهاد م ترنم اور بنشر کشی کے انداز میں ہے جس نے نظم کو ہڑی اونجای کا ساہنجا دیا يدي تمجيد إبول كه تهيين شعركها حاله ين تمهاري مهرا دامل مشاعري كا رتاكس بولله واتعرب والمراء بالدماه بعد ١٩٣١مي فرصت منزل ( ا قامسته فیانه با معدعیاند بر دیروعدان ملغ ) بر اقامست خانه کی سالا تقربيب من من ومركي مزاحيه نظم بيالانشالي برّب إبهام كي سائھ الله کے انداز میں پیش کی تی ۔ حید آماد میں بیر پہلاموقع تحصیا کہ قوالی کے انداز میں تغریج اور دالے بنگی سے نیے ایک مزام نظمیم و في كي تني تعني. بينظ مع بهيت بيت كي تني . ندصرف طلباء اوربها الم ببين اشعارا ورمصرعے زبان زدخاص وعام مونے کے بعض مقامی اضادات نے سالانہ تقربیب اس نظم بیش کرفے قوالی کے اندازیر

کافی کے دسے کی تھی ۔ لیکن اس سے نظم کی مقبوبہت میں کو ئی فرق نہیں آیا ۔ اس زمانے کی مختلف تہذیبی محفلوں بیں سامعینی اس اوراصرار کے سیائے "بیلا ڈشالہ" سناکرتے۔

عام طور مربی مجها جاتا ہے کہ "بیلا دشالہ" محذوم کی سیانظم ہے لیکن اسے قبل وہ ایک اورنسسم "بیکے" لکھ جیکے ستھے کیکن پرنظسم نہ توکسی رسالہ میں شرائع ہوئ اور نداب شاع کے پیمال محفوظ ہے ابتدائ نظمول ہیں ایک اور نظم" نقاد" کا بھی یہی دمال ہیں ہوئ اور شاع کو بھی یا د نہیں ہے۔ بہ نظم بھی شائع نہیں ہوئ اور شاع کو بھی یا د نہیں ہے۔

ابتدائی دور کی دواد رنظیس" معمه" اور خواب بریداری بهی خدم کیکسی مجموعه میں شرکی نبیس بی - نبطیس مجله جا معدعتما نبیه (منی محکسی مجموعه می عقما نبیه (منی ۱۹۳۵) اورالاعظم مفتد وارا دبی نمبر (فروری ۱۹۳۵ء می شایع بوی نفیس -

نظم معتدای انسان اور کائنات کے اغاز اور انجام کے بارے میں شاع کے ذہن میں کئی استفسارات ہیں۔ یہی وہ بنیاد سوالات ہیں جوازل سے آج کا انسان کے ذہن میں ابھرتے رہے ہیں کہ اس و نیاب آنے سے قبل وہ کیا تقا اس کی خسین کہ اس و نیاب آنے سے قبل وہ کیا تقا اس کی خسین کہ اس و نیاب آنے ہے۔ یہ نظم جس زیاب کی کی گئی ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ یہ نظم جس زیاب میں کی فاشنزم کے زورا ور مطرکے عووج کا زمانہ تنفا انسان کے مستقبل کے تعلق سے فتلف سوالات ذہن میں بیدا ہور ہے تھے کے مستقبل کے تعلق سے فتلف سوالات ذہن میں بیدا ہور ہے تھے

غلامی، غربت، نسلی المیاز اور نفرت کی نصناعالمی سیاسیات پرجیائ موی تھی۔ ان سوالوں کی گو بخ مخدوم کی اس نظم میں بھی لمتی ہے۔ اس نظم میں انسان کی تخلیق اور کا ٹینا ت سے متعلق خیالا اسلامی عقید سے مطابق ہیں۔ انسان کی تخلیق کے بارسے میں وہ ککھتے ہیں:

ملائے نے مجھے سحب کہ کیا تھا فلانت کا نشال مجھ کو ملا تھا فدانے روح مجھونکی تھی بدن میں مس کے خاص ہاتھوں سے بناتھا انسان کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں ان کا خیال

بلامیرے تھی برم عرش تھب کی
بول کینے کو فرشتے تھے نورا تھا

نہ پوجھوکن سے پہلے کون کیاتھا میں بندہ تھا خدا تھاجو بھی تھاتھا

لین آدم کی اس عظمت کے باوجود اس کی زندگی، اس کی مجودیاں اور بے بسی اور اس کے انجام کے بارے میں شاع کی مجودیاں اور بے بسی اور اس کے انجام کے بارے میں شاع بہت غیرمطنن ہے۔ انسان کی زندگی اور اس کے مستقبل کے ینظم مخدوم کی ابتدائ نظول میں سے اور روایتی انداز
میں ہے جس کے نمونے اقبال کی نظموں اور اصغر گونڈوی کی غولوں
میں یائے جانتے ہیں۔ یہ ان کی اعلموں اور اصغر گونڈوی کی غولوں
میں یائے جانتے ہیں۔ یہ ان کی احقول نے اس نظم کو مجموعہ میں شامل کرنا
مناسب ہمیں ہے کہ اسی لیے انحول نے اس نظم کو مجموعہ میں شامل کرنا
مناسب ہمیں سمجھایا یہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ خود شاع نظم کے معیاد

دوسری نظم فواب بیداری کارنگ کلیٹ دومانی ہے فود مخدوم کے الفاظیں کچھ حقیقت کچھ فریب ہے۔ فرجوان وجیہ فود مخدوم کے الفاظیں کچھ حقیقت کچھ فریب ہے۔ فرجوان وجیہ اور فوش کو شاعری کے ابتدائی دور میں ہیں ہی جرمیٹ اور اس بھی پندیدہ شاعر بن کچکے تھے۔ اس ماجول اس جرمیٹ اور اس بھی اور اشار دن کا ذکر اس نظر میں شاعر کے تجرب میں دچا اور اس بھی اور اشار دن کا ذکر اس نظر میں شاعر کے تجرب میں دچا اور تصور پرچھایا ہوا نظر تا ہے۔ شاعر اپنے اس کواس قدر مسین اور سح انگرا حول میں گھرا ہوایا تا ہے کہ اسے آب کواس قدر مسین اور سح انگرا حول میں گھرا ہوایا تا ہے کہ اسے آب کواس قدر مسین اور سے اور فریب کا گمان ہور ہاہے۔

پری چہروں نے مجھ کو لے لیا ہے اپنے جھر مطین تبسم سے اشاروں سے بلاتے ہیں مجھے سالے فیامت فامتاں مُرگاں درازاں شوخ رفتاراں مرا سے جلیلے سیاب تن نوفیز مد پارے اس نظم کا آخری شعر بہت فوب ہے اس نظم کا آخری شعر بہت فوب ہے مری سمجھوں میں چھاجا تاہے نشر نیند کے مالے ابسامعلوم ہوتا ہے کہ شاع نے نظم کی نصابیں ڈوب کر نیوبھوں شعر موزوں کیا ہے۔

مخدوم کے طرز نگر برمثا ہم بیا کم 'بڑے کھنے والوں 'شاع دل اور تومی دبین الا توامی بخر کیول کا اثر نمایال رہا ہے۔ ہند و ستان کی نخصیت پر بہت گہرا بٹرا ہند دستان کی شخصیت پر بہت گہرا بٹرا ہند دستان کی بڑی شخصیت پر بہت گہرا بٹرا ہند دستان کی بڑی شخصیتوں میں را بندرنا تھ شیگور ابوا ہول نہروا ورسر جن نا میڈو سے دوہ بہت متاثر ہوے۔ سروجنی نائیڈو ان سے دائے ہیاں اور شفقت سے بہتی آئی تغیب ۔ وہ مخدوم کو ابنا بیٹا کہا کرتی تغیب ۔ وہ مخدوم کو ابنا بیٹا کہا کرتی تغیب ۔ جب بھی مخدوم سروجنی دبوی کے گھر ما نے وہ ہمیشہ ان کی بوی محب بھی مخدوم سروجنی دبوی کے گھر ما نے وہ ہمیشہ ان کی بوی کے گھر ما نے وہ ہمیشہ ان کی بوی کے گھر ما نے دہ ہمیشہ ان کی بوی کے گھر ما نے دہ ہمیشہ ان کی بوی کے گھر ما نے دہ ہمیشہ ان کی بوی کے گھر ما نے کی دوسری چیزیں شخفتاً دیا کرتی تقیب کے گھر کی تھیں۔

مخدوم نے اردو فارسی کے علاوہ بنگلہ اگریزی اور روسی

شعرا كا بهى راست يا ترجم كے ذريعه مرازالعه كيا ہے اوران كي شوى تخلیقات سے الرقبول کیا۔ ہے اپنی کا دسٹوں سے لیے ال تخفیقات سے انفول نے RSPIRATION بی ماصل کیا ہے لیکن ان كى شاعرى مي كسى اياسه كارنگ منايال طور مي نظر نبيس آتا الخون في معلف ولكول سے ابنا أباب على د و لك برنا بلسيد أردد شاعرى بسج تى ال كالمديده شاعرب عديده

بوش کی شاعری میں فرمیت ایسندی نے رجیان جوش دفر متل اور اس كى تاورافظامى كے قائل مى جوش كے علاوہ المرشيرانى كى رد ما في شاع ي عظيت الشرهاب الأنيان اور منظ والدهري ك كيت بيت يستد تقدان مععلاده ناني كي عربين اقبال كي بعشق نظیری از دانصه اری منامن کنتوری انترانصه اری اورعلی ختر مجورا خين يسند سن - حاكى كى مسران اورصالي كى براي غوريس بسسند منتيس، فاري سعافظان كائبوب، شاعب مافظ كے علاوہ نميام كو يى برت شوق اور دلحسى المست يوست متع

را بندرنا ته بميكور اور ندرالاسطام سي هي ود من الربي مميكور ير النعواب في البك كما بجرهي لكهاست و روسي شاع ول مين الشكري مريكا سكي اورياسين اورانگريزي بريشي اكيشس ادريائرن الهيس

بسندیں ۔ ورڈس ورتھ کی سادگی بیند تھی ۔ کیکن میڈوم کاکہنا ہے۔ مراس کی شاعری نے انھیں ،NSPIRE منس کیا۔

WWW.Isemeentews.com

البيين كى جنگ اورانمٹر نيشنل بر گيلي كى تحريب سے بہت سے مدروستانی نوجوان احداثقلابی شاع اورا دسیے صدمتا تر ہوے۔ مخدوم کی شاعری اور شخصیت بھی اس جنگ اور کر یک کے گہرے، اثر کو قبول کیے بغیر نہ رہ سکی ۔ اسپین میں فاشنرم کے خاستے اور فراز کو کی مخالفت اور جہورمیت بیسندوں کی حابث یں جوجنگ روی گئی تھی اسس میں تمام بورب اورام کم محترتی بیند ادببول اوردانشورول نے اسپین میں فاشنرم کی برهنی ہوی طاقت كوروك كے ليے بخت جدو ہدكى على -جمہورى فوج كے تعادن كے ليے انظر منظل مرمكي يربنا يا كيا تھا حسى من بن الاقوامي شعمرت ر کھنے والے ادیوں اور دانشوروں نے امن اور آزادی کی جناک میں عملی طور پر حصہ لیا تھا اور میا ذینگ پر اپنی جان کی قربانیال دی تھیں۔ دوسرے ملکول کی طرح مندوستان میں بھی فاتنزم اور جنگ کے فلاف جدوہ کرنے کے لیے آ ما دہ کرنے اور دیگر فکول کے ادبیول کی تخرکیب کاسائد دینے کے لیے ادبیوں ، شاعول اور دانشورول کی جانب سے جمع دیلائ گئی تھی۔

مخدوم نے انسائی فلاح اور بہرود ، عدل و انصاف اور ائن امان سے تعلق خیالات ، ماکس ، لینن اور دو سرے اشتر اکی مفکول سے لیے لیکن طرز اظہار کو سین اور موثر بنانے کے لیے انھوں نے اگر دواور فاری کے شعرا کے طرز بیان سے استفادہ کیا۔ مخدوم نے شاعری بی کسی سے اصلاح نہیں کی ادر نہ ہی کسی سے اصلاح نہیں کی ادر نہ ہی کسی کو اپنے سے اونجی سطح پر رکھ کرصلاح ومشورہ کیا۔اکٹول نے کسی کو اپنا شاگر دنہیں بنایا۔لیکن اگر کسی نوجوان ہیں صلاحیتیں کھیں تواس کی عمیت افزائی صرور کی۔

من من اور ده المارس المرسل ال

اس خاموشی میں ایک اواز اور تے جنم لیتی سے ورطم کا Leading مصرعه لكلتاب اوراس كے بعداس مصرع كے اطراف إدرى نظب بنى جاتى ہے-المحول نے اكثر نظييں دس منط تا نصف الصف المعنظ بن مكمل كى بب- صرف ايك نظم " تاج كى داست نه جا" افساطي لكهي مى -اس نظم كے ابتدائ مصرعے دیا نا میں ہوے اور اس كے ايك سال بعدجب وہ ویکاجی میں تنہا معضے ہوے تھے اس نظم کے کھھ اورمصرعے موزول ہوسے ۔ دوسری صبح سوریا بیٹھ جاتے ہوے مجه مصرعے ہوے اور اس طرح یہ نظم تین اقساطیں مکل ہوی۔ مخدوم تظین مکن کرنے کے بعد بڑی تھکا واط محسوس کرتے ہیں۔ نود ان کے الفاظمی الحبیں یول لگتاہے کہ" بڑی تکلیف اور دردکے بعد نے کو جنم دیا ہے۔ وہ عام طور پر نظیس تکھنے کے بعد سو حب یا کرتے ہیں۔



|  | 520 | <br> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . , |
|--|-----|------|---------------------------------------|-----|
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |

# WWW.TICTCCCCCTCTS.CC



مخدوم ان چندتی پندشاء دن میں سے ایک بی جنیں اپنی ابتدائی تخلیفات بیں ہی اپنا انفرادی رنگ ادر لب وہم متعین کرنے بی کا میابی حاصل ہوی ہے۔ مخدوم نے خصرف بر کرشاء کی کی بھرت اور راہ کی طرف اشارہ کیا بلکدا پی شاع کی کرشاء کی کی بھرت اور راہ کی طرف اشارہ کیا بلکدا پی شاع کی اور ان کے ہم عصر شعرار شعوری یا غیر کیا اور بی ایک شاع کی اور ان کے ہیا مسے متا تر رہے ہیں۔ شعوری طور بران کی شاع کی اور ان کے پیام سے متا تر رہے ہیں۔ مغدوم کے پہلے شعری خموع سرخ سوبرا کی شاع کی کو ان کے پہلے دور کی شاع کی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاع کی کا پہلے دور کی شاع کی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاع کی کا پہلے دور کی شاع کی کا پیتے ہے۔ ان کی شاع کی کا پہلے دور تقریباً دس سال کی فکر سخن کا پیتے ہے۔ ان کی شاع کی کا پیتے ہے۔ ان کی شاع کی کا پیتے ہے۔ سرخ سوبرا "کی

اشاعت ١٩٩٩عي عمل سي آئ-

مخددم نے اپنی شاعری کی ابتدا نظم نگاری سے کی۔عام طور يراردوك اكثر شعرا بني شعرى تخليقات كالآغاز غزل مع كرتي میں کیکن محذوم کی جدت بے ندطبیعیت نے فرسودہ اورروایتی و گربر حلنا گوادانهی کیایا بیر بات بحی ہوسکتی ہے کہ اکثر انخیس اینے مضامین کے لیے غول کا سانچہ منا سب معلوم نہ ہوا ہو۔ " سرخ سویرا" کی شاعری کو روما نی اورا نقلابی شاعری میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ بعض نظیس ایسی بھی ہیں جن میں رومانی اورانقلابی شاعی دونول کا امتزاج یا یا جا تاہے۔ رو مانی

شاعری ہوکہ انقلابی شاعری مخدوم ہر دو بیس منفر دا درا در کیبل ہیں۔ان کے پہال حیالات کی ادائیگی ہیں بیجیب مرگی کوبالکارخل ہیں۔ان کے پہال حیالات کی ادائیگی ہیں بیجیب مرگی کوبالکارخل

ان کی رومانی شاعری میں بڑی پاکیزہ اورمعصوم نصف ہے جس وعشق کی گھا توں اطافتوں اور کیفیتوں کو الخوں کے شاع ی کانهایت دکش جامه بهنایا بعشق و عاشقی کے تجربات مشابدات اورواردات كومى وم نے اچھوتے اندازي بيا كيا ہے۔ پہلے كى موى باتول، فرسودہ مضامين اور تجربوں كو مخدم جب این اشعاری بیان کرتے ہی توبات کھنے کے سلیقے اور اسلوب كي تكفت كى كى باعث ان باقول اور تجربوب مى كوى

WWW.IZEDECATEWS.COT

نی بات بیداکرتے ہیں یا کسی نے بہاوی دریا فت ہوتی ہے۔
مرخ سویا" یا محذوم کی ابتدای نظول میں محذوم کے
عنفوان سنسباب کے جذبات اور محسوسات کی جملک نمایاں
طور پر طمتی ہے۔ ان جذبات ہیں ایک چیڑھتے ہوے نالے کے بہاد کا جوش بھی ملتاہے۔ لوکیوں کی معصوم اور پاکیزہ والبتگیوں اور
عنفوان سنسباب کے نصور اور جذبہ حسن وعشق کی شوخی اور
عنفوان سنسباب کے نصور اور جذبہ حسن وعشق کی شوخی اور
طرادی بھی نظر آتی ہے۔ ان نظموں میں بیان کردہ جذبات اور
محسوسات کا تعلق می ذوم کی عمر کے اس موز سے بیم ال ان کو
محسوسات کا تعلق می ذوم کی عمر کے اس موز سے بیم ال ان کو
سبق کی ابتدا" ہوی تھی۔
سبق کی ابتدا" ہوی تھی۔

اس مجموعہ کی بہلی نظرے مطور" مخذوم کی ایک اجھی اور خوب صورت رومانی نظرے ہے۔ جس بین شاعر نے اپنی دانتان ماضی یا مجب کی معصوم یاد کوشعر کا قالب بہنایا ہے۔ اس نظر کے طرز بیا میں بڑی تازگی اور جدت ہے جس کی وجہ سے یہ گماں ہوتا ہے۔ کہ عشق کی دار دانت میں بڑی حقیقت اور دانتیں ہے۔ اس کوشق کی دار دانت میں بڑی حقیقت اور دانتیں ہے۔ این مجبت کے یا رے میں ایک بندمیں کہتے ہیں۔ ایک مجب کوسول دور ہوتی تھی بلائے فکر فرد اسم سے کوسول دور ہوتی تھی میں ور سرمدی سے ذندگی معمور ہوتی تھی

### نهارى خلوت معسوم رئتك طور بهوتى تقى الك جمولا حمولات تعام معنى الخوال موربيرتى تقى الك جمولا حمولات تعام معنى الخوال موربيرتى تقى

"طور" میں جومنظر کھینی گیا ہے وہ بڑا دکش ہے۔ جذ بائت لطیف ہوتے ہو سے بھی استے شدید ہیں کہ خدا بھی مسکرا دیتا تھاجبہم بہارکرتے مخے۔ جیسی بات بھی شاعر کے دل سے نکل جاتی ہے۔

دلول عن از وهام آرزولب بندر متعظم نظر سيكفت كوم ونى تمى دم الفت كالمحرق كم نه ماستھے بیشکن ہوتی مذجب میور بد لتے تھے خدا بھی مسکراد پتاتھا جب ہم برارکرتے تھے بہس کھیتوں میں یا تی کے کنارے یادہ اب کی المخرى شعرف مخدوم في عيش دنته مذكها بوتا قوبهتر عقا. نداب ده کعیت باقی بای نه ده آب دال باقی مراس عيش رفية كاب اك هن لانشان في " عيش رفية " لكه كرمخدوم في نظم مجمعصوم ياكيزه اورروما وشعربت سے بھر دور آب روال کی لہروں پرناگوار اندازمیں ایک يعربونيكا ي "انتظار" مخدوم كم مقبول ترين ظول من سے ايك ہے۔"

ای نظم می شروع سے آخر کا ایک فضا ادر کیفیت حیب ی اس نظم می شروع سے آخر کا بھی ہے اور "تمناؤل کے فواب " کا بھی ہے اور "تمناؤل کے فواب نئی کا بھی جے ترتی بندا دیبوں اور شاع دل کی اصطلاح ہیں نئی صح کے طلوع اور انسانیت کے اچھے اور تا بناک دور کے آغاز کا خواب ہم خاجا تا ہے۔ انتظار کے "خواب تمنا" کی یہ تنہیر خود شاع محدوم نے بھی کی ہے جب ان سے اس بارے میں خود ان کا اینا تا تر جانا گیا۔

"انتظار" میں شاعر سرا پا انتظاریہ۔
دات ہمرد بدہ نمناک میں لہراتے رہے
سانس کی طرح ہے آپ آتے ہم جاتے ہے
مجوب کا انتظار ہور ہا ہے اور اس امید کے ساتھ
نظری نبجی کے شرائے ہوے آئے گا
نظری نبجی کے شرائے ہوے آئے گا
انتظار کی تراپ اور بے چینی میں ہر آ ہے گا
انتظار کی تراپ اور بے چینی میں ہر آ ہم طی برکان دگائے

ہوے ہیں۔ پتمال کھڑکیں توسمجھا کہ لوآب آہی گئے سجدے مسرور کہ مسجود کو ہم باہی گئے بات کہنے کا یم اندازاوران کے کلام کی یمی دل نشیعنی مخدوم کے کلام کوندرت نجشتی ہے لیکن جب وہ نہیں آیا توشاگر

كرسامة به اندنشدا بحرف لكاكداب وه كشكا بنس اوريداندسيم اس غرناك تمناكا روب اختيار كرليتا بهدك سه المجى جاتاكه مركارالكك المجي جاتاكة ترے قدموں يه مرى جان تكلے " لمحرر خصت " ين شاع نے لمحات رخصت کی قلی کیفت کو سٹوکی زبان دی ہے۔اس نظمیں بلاکی سٹھریت ہے۔ رخصت موتے وقت آنکھوں، یا نہوں، یکوں، موسوں، زلفوں اورلگاہو مركيا گزري كسس كابيان دانشين اندازمين ملتاہے يتحب سو مثابدہ کے طریعے رنگ سے اچھی منظرکتی بھی اس نظمی متی ہے۔ مجدسننے کی خوامش کا نول کو کچھے کا ارمال آنکھول یں گردن میں حمائل ہونے کی بے ناب تمنا بانہوں میں

شانے بر بریشاں ہونے کو بے مین سیکاکل کی گھٹا بیشانی میں طوفان سجدوں کا البوسی کی خواہش مونٹوں یں

یادہ ہے " بیں شاعر اپنی نوجوانی کا زمانہ یادکر تاہے جب کہ اس کی زندگی اسکوں ، پرشوق ترانوں اور نغموں سے معمور نخی ۔ وہ محصن کی ہرا دا پر نشار ہوتا تھا۔ اور دل اینے مجبوب سے ملئے کے لیے ہے قرار رہا کرتا تھا وہ خوشی اور مسرت بیں اس طرح گوا

المست كراس إلى الكتاكر ساراجهال مسرود تحقاليكن بببوات آتی تواینے ساتھ دردکا بیام ساتھ لاتی اوروہ لذت کے مزے سے آسنا ہوتا تھا۔ اس نظم کارومانی ماحول خیانی ہنیں حقیقی ہے اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد ہے۔ اس نظم کے عذبه عشق میں سوز وگدا ز اور وارنستگی بھی ملتی ہے۔ لات أتى تقى سستا في وزكا ينيا م جب مسق تحرير جنول بنتائها ترانام حسب تعان كيويش نظهدات عشق كاانجام جب یادہ دہ نوجوانی کا زمانہ یادہے "جواتى" من مخدوم عنفوال سنساب على المرتع المرسع المرسع جذبات اوراساسات كالملجعيك اظهاركر ينبي واسس فظم میں اور مرخ سوبرا" کی شاعری میں اور بھی کئی مقامات پر بیا اندازہ ہونا ہے کہ ان کے پہلے دور کی شاعری شاعر کے عنسی جذبات اورمهجان كومجى ظاهركر فى بيدنيكن مخدوم نے طبسى مبذب کوشاعوانہ انداز میں بیش کرنے کی کوششش کی ہے یہی وجہ هے کہ طبی ہے داہ روی یا مزورت، سے زیا دہ جنسی ازادی کا رجمان جواس زمانے میں اور اسس کے بعد سے جدیدا دیا ورشاع ی بالخصوص ا فسانوں میں متاہے مخددم کے باس قابل اعتراض شکل مي نظرنهي آيا- جوانی کے چند معرعے طاحظہ بجائے۔

ہونے گئے بازو تو ہوسے بند قباشگ ساغری کھنا۔ بن گئی اس شوخ کی اواز

ماغری کھنا۔ بن گئی اس شوخ کی اواز

اعتباب کی گارہ ہے تو بجلی ہے نظری

اعتباب کی یارہ ہے تو بجلی ہے نظری

ذکورہ بالا مصرع شاعر کے احساس جال سے زیادہ جنسی

عذرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مخدوم نے جب شاعری شروع کی توان

کر عزوہ کا اس ال ہو بچی تھی لیکن شاعری میں بیش کرنے کے لیے جو

گرے نقوش باتی سفے وہ الڑکین اور آغاز جوانی کے تجربات اور

احساسات بی کا بیتم ہے۔

این آن کده این شاع دلبران فاص کی محفل اور حسینول کی محفل اور حسینول کی محفل این به به وه دلبران فاص اور حسینان محفل اس که نشخه بی چوریس و ده این آب کو کننی بی نوا غاز کلیول اور کشنه بی نور شبوداد کیجولول کا مجوب تصور کرنے گلگ ہے ۔ شاع اس نظلم اس کی و شعوداد کیجولول کا مجبوب تصور کرنے گلگ ہے ۔ شاع اس نظلم کی اناکا قوید عالم ہے کہ دہ خود اپنے آپ کو بی حسینول اور مدون کا مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وں کا مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وں کا مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وں کا مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وں کا مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وں اور کیول اور کیول اور کیول اور کیول کی نواع فی اور کیول اور کیول مرکز اس محف کیا ہے ۔ مدون وراد کیول

کے سنگین دل میں جومیرے نشے میں جور میں کتی را بیں اس جرمیرے نام سیمشہور ہیں مرخ سويراكي معانى شاعرى ايك معصوم اورياكيره فضا مِرور ملى معلى ووقلى جذبات جو لازمرعشق من كم معلم من ان کے عشق کی گرمی جنوں اور وحشت کی شکل افتیار ہمیں كرتى -ان كے يہاں اصطراب، وحشت اور مراميكى كى ماجلى كيفيت بهي نهيس ملتى والحفول في عشق اورعاشقي كے جذبات اور تجربات كواسف الجهون اندازي بيان عزوركيا بعاليكن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عملی تجربوشق سے دوجاری ہیں ہوے وہ العنق کے معلطے میں Realist نظریبیں آتے یہ احساس ہیں ہوتا کہ واقعی انھوں نے گہری سنیدگی کے ساتھ عشق کیا ہو۔ البتداس بخربے کی خواہش اور تمنا عزور ملتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وه شاعر کی حیثیت سے کسی بھی تصویر حسن کومرکز نگاه بنانے ال ناکام رہے ہوں ۔ ہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں کسی ایک مجوب كأكردارمسلسل نظرنهي أتابس كم محتلف جلوول شاعر كى أبكهيس چكاجوند مونا جامتى ميں بختلف ادر متصاد شودُ ل اورادا فرك سے وہ مختلف حالات اور موقعول ير متاثم نظراتے ہیں۔ اب بیرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر مخدوم کاعثی لی اور غیر تقیقی ہے توان کے لیے کسس طرح ممن تھاکد کسی خاص شخص سے عشق کے بغیر محبت اور محبوب کے من دجال کے نغے یا ترانے گاتے یا عشق کے بغیر موثر طریقے پر عاشقانہ جذبات کا اظہار کر سکتے۔

اس سلیلے میں ہمیں کہنا ہے ہے کہ شاع کے لیے عزوری ہوگا وہ اپنے ہر شعر یا شعری خلیق میں اپنی زندگی کے کسی تجربے یا واقع کو ہی بیان کرے ۔ شاعر کی قبلی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے ور اس دنیا میں گر رہنے والاشاع تعبق اوقات اپنے تخیل اور وجران کے زیر اثر جو فکر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اس میں واقعیت اور حقیقت کے دنگ بڑے انو کھے انداز میں خایال ہوجاتے ہیں ۔ اس کا ہر لفظ گھیٹے بڑھنی کا طلسے بن جاتا ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے نویالوں کو چھو رہا ہے دیکھ ایسا میں حقیق اور شعر سے دیکھ میا اس میں کرتا ہے کہ وہ اپنے نویالوں کو چھو رہا ہے دیکھ ایسا میں کھی ور شعر سے دیکھ ایسا ہے۔ محدوم شعر کہتے وقت بھی اور شعر سے ناتے وقت بھی اور شعر سے ناتے وقت بھی ایسا ہے۔ کا دوم شعر کہتے وقت بھی اور شعر سے ناتے وقت بھی نے دو می ناتے وقت بھی ناتے

مبت اور شن وجهال کے نغم اور ترانے گانے کے بیم عشق کرنے کی بابندی نہیں لگائی جاسکتی کسی خاص شخص سے عشق کے بغیر صن وجهال کے تمد افے گلئے جاسکتے ہیں اور شقا جذبات کا افہارکیا جاسکتا ہے عیشق انسانی نطرت کا لازی جزوج مخدوم کا عشق کوئی دوایتی اور ماودائی عشق نہیں۔ ان کا عشق فطرت انسان کے عین مطابق سے -ان کا عشق حنبی

اورحباني أرزود كأنكيس عابته يمكن جذبه عش كاأطهار سطميت اورعاميان روب بنس اختيار آرتا ان كامجوب گوشت يوست كى حقيقي اور ما دى كل ميں ہے۔ سے توبہ ہے کہ ان کاکوئ ایک مجبوب بہیں بلکری محبوب ۳ ہیں۔ کبھی کھیتوں میں یا تی کے کنا رے ان کی " فلوت محصوم رت كسيطور بوني تي توكيمي" سجده" يل الخيس اس بمكرتمرم و حبا كاخيال آيا ہے۔ جو آنجل من مند جيائے ہوے ہے۔ أتش كده سے يہ نبوت ملتا ہے كه اس وقت كات شاع نے كى خاص محبوب سے مجست نہیں كى مختلف خيال اس كے مل ودماع من اور في آهن حلوسهاس كي نظر من رسع بعدى نقلانى نظمول ميں يا بھرائيي نظمول ميں جہال والى اورانقلابی شاعری ایک نقطه بر آکریل ماتی سے ال کے خالص عديدعتن دوارفستكي كا اظهار ملاسم اس مي كوي شبهي كمعواى حدوجهدس ال كى واستنگى سے دل كے ساتھ گرى اوروالهانه واستكى سع- انقلاس، كوده اينا محبوس، اورهم محصے ہیں فواینے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے جاہتے اور اس کی تمناکرتے ہیں اس کے خواس ویکھتے اور اسنے اشعار کے دريع د کهاتے اور بيان كرتے ہيں۔ ابتدائ دور كى رو مانى نظیں اس شدید جذبہ واحساس اورجوش دوارفت گیسے بڑی

حد مک عاری نظرا تی ہیں۔ان ہی جواب ادھور سے ہیں اور تمنا گہرے نقوش جوڑتی ہوی نظر نہیں ہی ہیں۔ ہی اور و لی وابستگی الم الوث تعلق، اپنے مجبوب سے قریب ہونے اور اسے لینے کی جبتو اور تراب ان نظمول ہیں انجر کر سامنے نہیں ہی ۔ اس کے نقش طقے بھی ہی تو لو کین کی شوخی و شراد سے معمور معصومانہ نصا اور ماحول ہیں کجینی گئی کیروں اور مٹی پر بنا موسے مئی کے گھروند سے کی شکل میں سے ان دومانی نظموں میں وہ اپنی داستان عشق خون دل ہیں انگلیوں کو ڈبو کر ہنیں میں وہ اپنی داستان عشق خون دل ہیں انگلیوں کو ڈبو کر ہنیں کے گھر

حقیقی اور محمل بچربے کی کوئی اکائی بھی ان کی ابتدائی رو مانی نظموں میں بہت کم لمتی ہے۔ بالعموم ان کی نظسہ میں واردات و محموسات کے بیان اور تخیل کی انتخان سے متعلق ترتیب اور منظم کے علی میں کہیں اچا کا خصال سے متعلق ہے نو کہیں فضا تبدیل ہو کر بچدہ وہاں گرتا ہے جہاں اسے گانا مہیں چاہیے جہاں اسے گانا کو بہیں بہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی رشاعری میں مخدوم کی تیاد کی ہوی دومانی فضا کی چند محملکیاں ہی دیر پااڑ کی تیاد کی ہوی دومانی فضا کی چند محملکیاں ہی دیر پااڑ مجبور تی ہیں اور یا درہ جاتی ہیں بقید مناظر تیزی کے ساتھ جماری نظوں سے او محمل ہو جاتے ہیں اس کے برفلاف دومانی ہماری نظوں سے او محمل ہو جاتے ہیں اس کے برفلاف دومانی ہماری نظوں سے او محمل ہو جاتے ہیں اس کے برفلاف دومانی ہماری نظوں سے او محمل ہو جاتے ہیں اس کے برفلاف دومانی

انقلاب كامتزاج اورانقلابى شاعرى من بدراكرده كيفيت زياده شديد بجرادر اورمقا بلتا كردا ترات مرتب كرنے والى كيفيت م مخدوم ك انقلابى شاعرى كاجائزه لين كم ليے ہيں اس عبد ادر ماحول برنظر دانی جامیم حس می مخدوم کی شاعری نے ممکد كولى كبونكه ادب اورشاعى بهرهال ايك ماجي على بل- ادب در شاع ی زندگی سے الگ طاریں سانی نہیں ہے سکتے۔ ساجی زندگی میں جو تغیراور تبدیلی اور جونے تجربے ہوتے ہیں ان کی ترجان ادب اورشاعرى مي بوتى سے - يہ ترجانی قديم روايا -- سے انخراف اور سے وجے انات اوں است خیالات کے اظہاری ہوتی ہے۔ مخدوم کی انقلابی شاعری برنگاہ ڈا لنے کے لیے سب سے ملے تو خود اردوشاعری میں سیاسی اور انقلابی شاعری کی روابیت كامرسرى جائزه لينا بوگا-

اردومی سیاسی اورانقلابی شاعری ۱۸۵۸ و کی جنگ زادی اور اجماعی زندگی پراس کے اثر ات کی دین ہے۔ اس جنگ اُدی من افر متنا تر فی مک کے برطبقے کی سیاسی معاشی اور معاشرتی زندگی کو متنا تر کی بختا اردو میں نظم اور نشر کے لیے اب کل وطبیل اور معا طات مصن وعش کی قضنا سے نکل کر کھی فعنا میں زندگی کے دیگئے ھنگ مال کو اپنے اندر سمونا صروری ہوتا کا احساس اور زندگی کی دھرکنول کو اپنے اندر سمونا صروری ہوتا جار کم تھا۔ سب سے بہلے ھاتی نے سیاسی نظیس کھیں۔ ان سے جار کم تھا۔ سب سے بہلے ھاتی نے سیاسی نظیس کھیں۔ ان سے

مم عصرول مي شبلي اورة زاد نے بھي اس روابيت كو آ مح برهايا۔ ان سب كى شاءى من اصلاح بصيحت اور ملقين كار مگ نمايال تقا بعدمی اقبال نے سیاسی شاعری کوفکرونعیال کی بدندیوں سے موشناس کرایا - انقلاب کا لفظ سیاسی اورسماجی تبدیلیول کے معنی مي سيساسي يهلي اقبال بي في استعمال كيا ما قبال في ما دوشاء كا الموسسياسي انقلاب كاتصور على عطاكيا - كفرجش شاع انقلاب كى مينيت سے الحرے وال كى انقلابى نظمول نے جن مي اتش ال كاساجوش اوراً بالسهم ار دوكے تمام نوجوان شعراكومتا تركيا۔ ١٩٣٠ء سے لے کر اہم ١٩٤ء کے دور کے اصلاح یاندی اور رومانیت پر حقیقت پندی غالب ام حکی تنی - یه دس سال اردو کی اوبی تاریخ بی است بی اہم میں جتنا کہ غدر کے بعد کا دور جبکہ سرسید اوران کے رفقانے ہماری ا دبی ما رسی میں بہلی بارمعقولیت بندی کے تقاصعوں کو اوبی تخلیق کارمبر بنایا تھا۔عوام کا جذبہ ا زادی ، بسرونى سامراج كيفلاف نفرن كاشديد اصاس ساجي انصاف اورمعاشي مسادات كمن تصورات جولورب سے نفح مندساني فوجوان ا ديبون كي ذربعه مندوستان مي داخل مو كيك تقير. ان سب منداردوشاهری مین می نهیس مکدافسانه اناول اتاریخ اور سفید دغيره بن تنوع الكرائ اوروسعت بيداكردي هي اوراب اردو کے یہاں عظیم شقیر شاعری ہی ہیں تھی بلکہ حالی اقبال اورجوش

مع باكال شواكى عديدشاعرى بعي عقى-مخدوم كى شاع ى كا أغاز تا ديخ ادب كے اسى موڑ سے ہوا۔ اس کے ان کی شاعری میں ابتداری سے جذبات اور عقلیست اپندی كالمتزاج نظرا ماسبه وه صرانقلاب بيندبن كرتخريب ود يشت ك زيراترسب كيوختم كرديني باتين بيس كرتے - نئ زندگى ١ ور نظام نوکی بشارت بھی دیتے ہیں۔ اس س شکے ہیں کہ ان کی ابتدائی شاعری می کمین مجنجلامید، دمشت پسندی اور مرزى جباب منى ہے ليكن ايسامعلوم ہوتاہے كہ وہ تودى جلا ا بنے جذبات پر قابو بالیتے ہیں اور سائنٹیفک۔انداز میں زندگی، سل ج اورطبقاتی کش مکش کو دیکھنے اور محصنے کی کوسٹسٹس کرتے ہیں۔ ابنت معم عصر نوجوان شعراك مقلطين مخدوم كادا مقرزباده بيحيده اورد شوار كفا ادراس د شوارگزار راستے ير منها الخيس اسكے ميا وه سيا كاعتبار سے ايك بسانده دليى رياست محى جهال شاری اور فرسوده ماگیرداری نظام کوباتی رکھنے اور یا نمیدار بنانے ين برطانوي شهنشا مست، مقامي جاگرداد اور ندمي احيا يسدون کے گروہ فی کر کوسٹس کرا سے متھے۔ اسی وقعت جبکہ مبندہ متان کے دوسرے صوبوں می عوام آزادی کائی مانگ رہے تھے اور آزادى كى تحريك كاناطرين الاقوامى تحريكول سيرور اجار باعقا

اس دقت حيداً بادي أزادي كانام لينائجي جرم تقا- رجست يند اور دقیا نوسی خیالاست کو انجارا جار یا تھا که عوام آزادی ا و ر جہوریت کے نئے فرول اور دعانات سے دور رئیں۔قری اتحاد ادر متحده جدوج مدي رفض والساح المرسم في التي عوام ملك کے دور سے مصول کے عوام سے الگ کیے عارہ مخف مخذوم کے مع عصر نوج ان تنعرا وفيض عجاز ، على سردار حبفري اورجد في وغيره كا مامدا برطانوی شهنشام بیت اوراس کی معاشی اور مساسی سی استبدادسے تقابین الاتوامی سطح پر دہ جنگ اور فاشنرم کے برصتے ہوے خطرے سے برسر سیکار تھے۔ لیکن مخدوم کا تعلق ان سب باتوں کے علاوہ حیدرآیاد جیسی بساندہ دلیں ریاست کے تنك اور محنن سيداكرن والے ماحل سے عقا-جے وہ "وسيده مرطى الكا ماحول تصور كرت يقط - نئ فعنا وُل مي سانس لينا اك كيدنيا ده جراست كى بات تقى-

انقلابی اورساجی شاع ی کی دوایات کو آگے بڑھانے میں مخذوم کا نام نمایاں نظرا تلہے مرخ سوبرا کی مختلف نظوں میں وہ سماج اور سامراج کے باغی نئے اور اچھوتے نظام کے خالق اور مزدوروں ،کیا نول اور غربول کے درد منداور ہمدر و نظرا تے ہیں۔ان نظوں ہیں ہندوستان کی غربی مجوک اور ہے دوزگاری کے خسلاف احتجاج ، ہندوستان کی غربی مجوک اور ہے دوزگاری کے خسلاف احتجاج ، ہندوستان کی غربی محوک اور ہے دوزگاری کے خسلاف احتجاج ، ہندوستان کی غربی محوک اور ہے دوزگاری کے خسلاف احتجاج ، ہندوستان کی ازادی کی خوش آئندمستقبل کے بادے میں

اشاد سے طبقہ ہیں وہ استرائی مظام کو انسانیت کی کا سے کا ذاہیہ اور سرمایہ داری کو تمام فرا بعول کی جرف سمجھتے ہیں۔
مخدوم کی بہلی انقلابی نظم باغی ہے جس میں ماحول سے بیزاد کا اور جوش تخریب کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی دنیا بزائے کی باہی موجود ہیں۔

برق بن کربت ماضی کوگرانے دے مجھے
دیم کہند کو تہ فاک طانے دے مجھے
تقرقے مذہب طب طبت کے مثانے دے مجھے
فواب فر اکولیں ابعال بنانے دیر مجھے
اس نظم میں شاعرظلم وجبر مربایہ داری اور غربت سے ونیا
کو چھٹکارہ دلانا چاہتا ہے " باغی" کالب، دہجہ اوراس کا جوش
دہشت پندانہ ہے۔ وہ آگ لگانے اور جلا کر فاکستر کر دینے پر
ملا ہوا ہے ۔۔۔

میری فریا د پر اہل ہول انگشت برگوش لا تبرخون کے دریا کیں نہلنے دے مجھے اگ ہوں آگ ہول ہاں اکے کہتی ہوی آگ اگر ہول آگ ہول ہاں اکے کہتی ہوی آگ میہاں یہ ذکر ہے محل نہ ہوگا کہ باغی اور بغاوت کی اصطلاجیس تامنی نذرا لاسسلام اور جیش کی شاعری کے ذریعے عام ہو چکی تیں WWW\_TARMERGEWS, LOW

قاصنی ندرالاسلام کی ایک بنگالی نظم کاعنوان" باغی "مے جوشی نے اس سے متاثر ہوکرائی نظم" بغاوت" تکھی۔ مخدوم کی نظم" باغی " کا بھی وہی لیمبراور آمنگ ہے۔

"موت کاگیت" مخدوم کی ابتدائی انقلابی نظموں ہیں سے
ایک ہے۔ یہ نظم مخدوم کے باغیامہ خیالات اور جوش کی حافل ہے
شاعر سے ما یہ دارانہ نظام اور غلامی کو تنباہ کر دینا چام تاہے وہ
"دو عالم کو دگرگوں" اور" قلب گیتی" یمی تنباہی کے شرار سے جردینا
عام تاہے ہے

وقستمسے أو دوع لم كودكركول كرديى قلب گیتی میں تماہی کے شرائے مجروس وه تمام طوفانی اور تخریمی قونوں کو آواز دیتا ہے۔ الزاوا و كلن اوس لا و و ا و بجلواً و كرج دار كمسط وا و م تدهيو آو جهتم كي عواو آو آدُ بيرة تايك عبىم كردايس كاسترد بهركو معموركر م كرداليس ان نظمول مين جذبات كاسيلاب اورغيض وغصنب كي فراوانی ہے۔ شاع کالمجمر بڑا تکنے اور سخت ہوگیا ہے۔ اسی بناپد بعن تنقیدنگارول نے اس دور کی شاعری پرد ہشست بسندی کا

الزام لگایا ہے۔

"سرخ سویرا" کی تقریباً تمام اہم سیاسی اورانقلابی نظیب ۱۹۳۵م سے کے کر ۱۹۴۱ء تک بعنی سات سال کے دوران میں لکھی گئیں جگا کے مشرق 'حویلی · انقلاب ' اندھیرا' زلفب جلیبیا اور استالین محدم کی اچھی اور کامیاب سیاسی اور انقلابی نظیس ہیں۔

" جناً ۔ " محذوم کی بہلی سیاسی نظم ہے۔ فاشنرم کی اس شکن طافت دنیا کوجنگ کی آگ می دهکیل دینا جا ہتی تھی۔ بورب کی سامراجي طانتين فانشنرم كوطا ذت ورا ورمضبوط بناريخمين مندستا برطانيه كاغلام بقا- اسى وجد سے مندوستانى عوام جبت كى آزادی کی حایمت کرنے کے باوجود بیرونی تسلط کی وجرسے حیشہ كى بخرىكيدة زادى كى مردنيس كرسكة تقد حبث رمسولين كي تمسله كے بعد محذوم سنے البینے شدیدر دعل كا اظہار ابني نظم " حناً ليا" كيا المفول سند مناكب كے على يرده عفر مبت ليم وزر الوكار فرما ديكيا ... جنگ کی تا ہوں کو محسوس کیا۔ اور" انسانیت کے دون کی زوامیو كاماتم كيارية كي بها كا دوية بات كى بے بناه شدت كا شكار ہو گئے ہیں نیکن جنگ سے بنراری اور نفرت مے ساتھ ہی ساتھ ایک انی و نیا کی تخلیق کی تراب موجود ہے۔ نود این زندگی سینیاں سے زندگی

تربان گاهِ موت به رقصال سے زندگی

انسان دہ سکے گوئ ایسال جہاں بھی ہے اس نتنہ زا زیس کا کوئ پاسیاں بھی ہے اورزفنا سيدمست ووران طسلوع وو اور انجم جميت بزرال طسلوع عو مخرق مخدوم كى كامياب القلابى نظم مع جس كالب المجدادرتنيور بالكليدا نعت ماجى تظول كاسب . شاعرى اسيف ماحل سے ستد بربزاری اور نفرت نے اس نظمیں بڑی وادت اور اشتعال يبداكيا ب

مخدوم نے نیظم اس دورمیں کئی جسب مشرق کی عظمت سے الن الكائم من ماد مع مقط لين مشرق كى محوك فافر افلاس اورجها ى طرف دگاه بىس دالى جاتى تھى معرفى سامراجى احدادا يا دياتى طا تنون كى طرف سے مشرق كى روحانيت اوريشرق كے عظيم اسى كى تعريفيد كامف صديد تقاكه مشرق كالوك اس تعريف كانشهي مخوديس وسامراجي استحصال اورلوط كعسوط يدان كي نظر نمائ المن مصنوعي نصابي تقدير يركستي كارجحان مشرق بس عام بوجلاتها مخدوم نے اپن اس نظم میں حقیقت پر سے نقاب اٹھانے کی كوستسن كى اور بلى كبرى نظراور فحتلف زاويول مع مشرق كامطاعه كرك بتاياكم مشرق كى يه تصوير مى ب عد WWW.TIETHERNE.EOT

جهل فاقر ، به مکسک بهاری نجاست کامکان زندگانی، تازگی عقل وفراست کامسان وهم زائيده خدا ول كاروابت كاغلام يرونك يا ما ربلسحس من صديول كا جذم يب الن مترن كافيقت جهال كے لوگ اين حقيقت سے بے خبر جھوتی شان اور پرستش میں مصرد نے ستھے لیکن شاع کے زدیک ده ایک نظی ہے گور دکفن نعش ہے جومغربی حب لول كالقمه بعد شاع كے فيال من وه ايك دها ني ب يكرماضي كالكسب روح اورب رنگ خول ایک مرکب فیامت ایک بے اداز دھول بری نفرست اور بنراری کے ساتھ مشرق کی تصویر تھینجے کے باوجود شاع ما یوس نہیں بلکہ بڑے اعتما د اور بھرد سے کے ساته کمتاب ال زين موت يرورده كودها يا صاف كا اك نني دنيانيا أدم سن ايا جائك نظم عویلی مخدوم نے ۱۹۳۹ء میں لکھی۔ دیلی دیل ریاست حيدرآبادسكماس زمانے كے ما حول اورسماج كى ترجمانى سے وداسس ماحول اورسماج کوایک السی بوسیده حویل سے مثال ويتعابل جهال جارون طرف" اندهيرا" مع جس كا برصد كهندر WWW. Laemeersews. Com

میں تبدیل ہوجیکا ہے۔ یہ قاتلوں کی خواب گاہ ہے اور یہاں بے انصافی اور ہے ایمانی کا دور دورہ ہے۔ انسانوں کانیلام ده مقام ہے زندگی کا بھول کرجس جاگزر ہوتا نہیں مو المعيدوه معام اس نظمیں مخدوم کے احتیاج اوربریمی کی اواز بہت تيزاوران كاطنز بهت بيكهام وه اس بوسيده حويلي كوجو دید آباد ہی میں نہیں ہر جگہ نظر اسکتی ہے بوری طرح دھادینے كى كوشىشى سى يى -سر الخيس كهندرول بدا زادى كاميم كهولدي قدىم اور فرسوده معاشرك و بوسيده خويلي كمناجو "نزع كے عالم س مردوں سے فراج " لے رسی ہے شاعوانہ اظہار بیان کی بلندیول کوطا سرکرتاہے۔ آك بوسيده عويلي تعني ويسيسوده سماج لےری ہے تزع کے عالم ہی مُردول کوتراج ، اس نظمیں جوطنز ہے اور جونات بہات استعال کی گئیں وہ متا ترکن اور اچھوتی ہیں سے منس رہا ہے زندگی پاس طرح ماضی کا حال خنده زن موجس طرح عصمت بير محبد جال

جن کے دل کیلے ہوسے جن کی تمنا یا نمال جھا کتا ہے جن کی آنکھوں سے جہنم کا ملال جھا کتا ہے جن کی آنکھوں سے جہنم کا ملال

زیست کو درس اجل دیتی ہے جس کی بارگاہ قہم بن کرنگئی ہے جہاں ہرایک سے

اے خدائے دوجہاں اے ہجراک لیں ہے دیکھ ترسے ہاتھ کا منٹہ کارکس منزل میں ہے

جہان نو" یں محذوم ایک ایسے جہان کو تعمیر کرنا چاہتے میں جس کا اچھوتا نظام ہو اور جس کے نئے جب و شام ہوں وہ ایسے عہدنو کے لیے بغا وت اور انقلاب کو صروری سجھتے ہیں اور انقلاب کو اور دیتے ہیں۔

انخول نے نظم "انقلاب" اس زمانے بین کھی جب ازادی کی تو می تحریک بیل کچھ طور اپنی بیدا ہوگیا تھا ادر ما بیسی اور بے عملی عام تھی۔ کئی برسول سے ملک کی آزادی کا انتظا رتھا اور بیہ تو تع کھی کہ ملک جلد آزاد ہوجائے گا لیکن یہ تو تع بوری ہمیں ہو رہی تھی۔ مخدوم انقلاب کا انتظار اس سے چینی اور کچھ ایسے انداز . بی کھی۔ مخدوم انقلاب کا انتظار اس سے چینی اور کچھ ایسے انداز . بی کسے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب پی ان کا مجوب ہے

اسع جان تغمر حدال سوگوار كسي سع ہے

ترے کے یہ زمین ہے قرار کسب سے ہے المجوم سوق مسسر رگذار كسي سے ستزر کھی جا کہ ترا انتظار کے ہے اس نظم بی شاع ای نہیں بلکہ سارا ملک اورتمام لوگسہ مراه القلاب سيرسي سيد سيدار كسيرا ركسي ان ته ال ب ك نوا في المان وتبور بدل بوس بن ربه سوا وربیرسم بندا داسی ا در ما یوسی ہے۔ نابناكي رخ ہے مركاكلول كا بجوم ہے ذرقہ ذرقہ بریشال کی مغموم ہے کل جہال متعفن ہر آئیں سے معرموم كزريني جاكه ترا انتظارك عزیزاحداس نظرکے بارے میں کتے ہیں"انفلاب مبرے خیال میں جندوم کی کا میاب ترین اورسب سے زیادہ موٹر نظمہ ہے اس الشهر ملي القلاب اورعشق ايك موحات من " دوسری جنگ عظیم اور اسس کی جولناکیان "اندهیرا" کایس

منظريب - اس نظم مي شاعر في ترتى يسندطا تنول برحمد اورسامراي تناه کاری اور جبرو تشدد کوسیش کیا ہے۔ یہ اندھیرار حبت بیٹ نفام کا ہے جس کی اپنی کوئ چیز ہیں ہر جیز مانگی ہوی ہے۔ WWW. LIETHERNEWS. LOT

رات کے ہا ت بین اک کات در بوزہ گری یہ چیکتے ہوسے تارہے یہ دمکتا ہوا حیا ند تجيك ك نورس ما تكے كے اجلے بس كن می ملبوس عروسی ہے یہی ان کا محفن اس اندهیرے کے با وجود اس نظم میں بھر بور اعما د بھی طراہے شاع کوتقین ہے کہ یہ نظام اور دنیا جس کے پاس "اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں" باتی نہیں رہ سکتی۔ رجعت برست تونول كى راست عارايني بعدا ورآخري شاع بشادست دبتاسهے سه رات کے ماتھے یہ آزر دہ ستاروں کا ہجم صرف خودس درخشال کے نکلنے تک ہے

صرف خور شیر درخشال کے نکلنے نک ہے ۔ عندوم کی ہے ہیلی آزاد نظم ہے ۔ بابند شاعری سے آزاد نظم کارخ کرنے کا رجیان خود اسس نظم میں اس طرح ملا ہے کہ ابندا میں یہ معری و مقطی انداز ہیں ست سروع ہوتی ہے اور کیچر آزاد اور معری شکل میں آگے بڑھتی اور ضم ہوجا تی ہے سا ندھیرا" نظمنے کے کچھ عرصہ بعد آزاد نظم کھنا شاعری کا ایک ستقل رجیا ن

"القلاب" اور" اندهیرا" کا جدیدشاعری کی کامیاب انقلابی مظمول میں شمار جو تاہیے جس میں انقلاب کی گھن گرج کے ساتھ

WWW. Laemee Alews. For

شعر میت کی مشاس اور نفمگی مجی طبی ہے جب کا احساس نظم پڑھتے ہوے ہرقاری کو جوجا تا ہے۔

سرزادی وطن عندوم کی قوخ نظم میاس نظم کاپس منظریہ کہ اس زملنے بیل حیدر آبادیل دکنی تخریک بیاس زملنے بیل حیدر آبادیل دکنی تخریک بیاس زاد حیدر آباد کی جس کا تخریک جیلائی جارہی تھی۔ یہ ایک رحبت پسند تخریک تھی جس کا مقصد ملک کی آزادی کی تخریک سے دیا ست کے عوام کو الگ تصلاک دکھنا تھا اور اس تخریک کی بنیا دان نعیالات پر دکھی گئی تھی کہ حیدر آباد دکن ایک علیم ہ اور خود ختار دیا ست ہے اور دکن کی تہذیب ایک علیم ہ اور ممل تہذیب ۔

ی ہذیب ایک علی اور حمل تہذیب ۔

یہ تحرکیب دن بدن حیدر آبادین زور کرفر تی جارہی تھی۔ یہاں کے بہت سے قائدین کھنے والے اور شاع اس تحرکیب کے بنیادی خیال کو عام اور مصنبوط بنانے یں کوشاں تھے۔ مخدوم نے اسی زمانے بس ہی اپنے فیال کا برطا اظہار کیا کہ حیدر آباد میں شاہی اور جاگیرداری باتی ہنیں وہے گی اور حیدر آباد میں شاہی اور جاگیرداری باتی ہنیں وہے گی اور حیدر آباد ہمند وستان کا حصد ہوگا

اس نظم میں آزادی کے جذبے کا انتہای بھر دور اور مندرید

اظهارطناه

جیمی خاموش آبیس شورمخشری کے نکلی ہیں دبی جنگاریاں خور سٹید خاور بن کے نکلی ہیں وطن سے مجست اوران کی آزادی کاعزم دایقان بھی اس

نظم مي انتهائ واضحم بدل دی نوج ان مندنے تقدیر زنداں کی مجابدی نظرسے کسط گی ذبخر زندان کی "سیای" بخنگ ازادی اور بنگال " مخدوم کے اچھے ا و ر كامياب كيت من جن من جناب أزادى سب سے مشہور اور مقبول ہے۔اس گست نے سارے ماک میں بے بناہ مقبولیت حاصل کی اور مخدوم کوعوام کا ایک مجوب شاع بنادیا ۔ پیگیت مخدوم کے سیاسی عقبیدے کا ترجمان ہے۔ اس کیت بس انھوں نے مندوستان کے محکوم عوام مزدوروں اور کسانوں کے جذبات ا حساسات اور تمنّا وُل كيش كياليكن اس كى بنياد قوم برستى نہیں بن الاقوامیت سے کہتے ہیں سے يورب بيخيم متر د کن هم است رنگي ، سم ا مريکي ہم جینی جانب زان وطن ہم سرخ سسیابی ظلم آ بن بيسيكر فولا د بر ك الغيس ايك ايسى دنياكي فوامش اورتمنا بعص مي سوراج

مواورمز دوركاراج بنوسه

WWW. LZETTECOTEWS. LO

اس گیت میں سا دہ الفاظ کے ذرابیہ شعریت اور تر نگ کے امتزاج سے بچھ عجیب ساسح اور جولائی بیدائی گئی ہے۔ سادگ میں بیکال کی بیدائی گئی ہے۔ سادگ میں بیکال سے واقعی کمال کی بات ہے

سپائی مخدوم کا ایک کا میاب اور موثر گیت ہے۔ مخدوم اس بیدار نے میں کا میا اس بیدار نے میں کا میا اس بیدار نے میں کا میا ہوت بیدار نے میں کا میا ہوت بیدار نے میں انفول نے بڑے وکھ اور افسر دگی کے ساتھ جنگ کا نقت کھنچا ہے۔ ساری کا نمانت جنگ کی تباہ کا دیول اور ہولنا کیول سے دہشت زدہ ہے۔ جنگ کی دہشت اور اس کا خوف ملاحظ ہوسے

کتے ہے ہوے ہی نظارے کیا ڈر ڈر کے طلتے ہیں ارے کیا جوانی کا خو س ہورہا ہے مرح ہیں استخلول کے کنا رہے

## جانے والے سیائی سسے باوچھو وہ کہاں جا رہا سیمے

اس گیت میں جنگ کی نیاہ کاراول اور جو لنا کیول کے خوفسہ اور دہشت کے نذکرہ کے ساتھ ہی ساتھ شاعرے شعور کی بیسنگی ادر فكركى كرائ اليه سيداي كوبني ديجهتي ي حصه ورف والكياك ابندهن بنایاحار باسم برطانوی نواته با تی طاقت غلام مندوسیا کے نوجوانوں کو اسس مقصد کے تحت جنگ میں استعال کر رہی تھی۔ مخضر مونے کے باوجود بڑی موٹراور جامع نظے سے 'جن کا تا بڑ دنتی یا بنگامی ہیں۔ عزیز احمر تر فی بیندا دب الی اس نظم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ" سے ابی " بیل زیادہ تر ذہبی شا عرف کا برایران اظهارا یسے سید معصاد سے الفاظیں ہے کہ عالم کی طرب ان بره ادی بھی محسوس کرتاہے کہ ساری کا مناب اس لڑائی کو نوف اور عبرت سے دیکھتی ہے جو نماامی کے لیے لڑئی دائے کیائی اس نوائ سے مدردی رکھی ہے ہوسیا داشت اور آزادی کھنتہ ہو۔ واستانين مخدوم كى ايك كامياب انقلابي أ ذا دنظم ي يظم قازنستنان كے ايا۔ تا تاري شاع جمبول جابر كي نظم كا ا زاد ترجمه سے ۔اس نظم کو مرصف سے ولول، حوارت ادرجوشل بریدا ہوتا ہے اور حرکت اور عمل کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ نظم کے یہ مصرعے نہ صرف اوکت وعل کا پیام دیتے ہیں بلکہ

فودشاع کی ذہی کش کمش کی ترجانی کرتے ہیں۔ كميايس اس رزم كاخاموش تاشاي بنول كياس جنت كوجهم كي والے كردول كى محابدىنە بنول ؟ كيا عن تلوار المفاول بنروطن كي خاط مرسے بیارے مرے فردوس بدن کی فاط شاءانے زمانے کی جدوجہد اورکش کمش می عملی طور حصد لینا چا ہمتاہے اب وہ صرف شاعری کو ذریع کی است نہیں سمجھتا کیونکا دركى كش كمش اور حالات است على كى دعوت دے رہے ہيں۔ مخدوم کی بینظسم انقلابی حقیقت پسنوی کی بڑی اچھی مثال ہے۔اردوکی انقلابی شاعری میں ہیئت کے اعتبار سے اس نظم كوبرى الميست حاصل ہے۔ اس ميں ترنم اور غنائيت ہے اور الك فاص أمناك اور صوى كيفيت يائ ما تى ہے۔



مخدوم نے اسی ماول اس کی برا بیول اور اسباب کابہت گرامطالعہ د مشاہدہ کیا ہے اور زندگی کوہسس کی ساری درمتوں کے سادی درمتوں کے ساتھ سمجھنے اور درمیھنے کی کوہششش کی ہے۔ وہ شاہی جاگیردادی

ا در سرماید داری کو انسانیت کا دشمن سمجنتے ہیں۔ ان کے بہاں غریبوں ا مر دورول ، كسانول اور محكومول كيد درومند دل سے مفيس جود كد در د جھيلنے بڑتے ہيں اس سے ان كادل بھرا تاہے۔ كسى لیے موجودہ ماحول اورز مانے کے خلاف سخست بنیراری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، دہ ایک ایسی دنیا اور ایسا نظام تعمیر کرنا عامتے ہیں جس ہی سامراج اور سرملیدے کے ظلم وسستم نہ ہو آ۔ انسان برانسان كى بيدا دنه عوا دران كى محنت ادرع ستكانيلا منهوراس ليے وہ بغاوت كى تعليم ديتے ہيں عوام كى قوت عمل كو الجهارة بي - وه ايك البي نظام اور د نياكي تخليق كرنا عاستين جي من "سوراج" بواور" مزدور بي راج بو-مخدوهم کی انقلابی شاعری خلوص و بیتین ا ورخود اعماری سے عبارمت ہے۔ انفیس غربت اورغلامی اورساج کی بےراہ روی اورگذگی مصنحست نفرت سے اور جب وہ اس مع فلاف آ واز بند كرتے ال توان كالب ولمحسخت موحا تاسعه ان كى جندنظمول مي جو ابتدائ دور كى من البح كاجلال شعر مي غالب نظراً تا ہے . ليكن برحيثيت مجموعی شعرت ان کی انقلابی شاعری برغالب ہے۔ مخددم کی بعن ابتدائي نظمول مثلاً" باعي" اور موت كاكيت " ين جوش ابال نغرت اعین وغصب کی فراوانی ہے۔ ال نظمول کے اسلوب اوران محرزبیان پرجش کا ترنظراً آئے مے لیکن ان کی شاعری کا بدور بہت مختصرہ اسا کے خدوم کی انقلابی نظول کا مجموعی بیٹیت سے جاتزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں خطیبانہ اور واعظانہ انداز بہت ہوتا ہے کہ ان کے یہاں خطیبانہ اور واعظانہ انداز بہت بہت باکہ نرمی بطانت کا عضر نمایاں ہے ۔۔ان کی طبیعت کی ترنگ اور شوخی ان کی شاعری میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے جس کی وجہ سے انقلاب کے نفرے گانے سیاسی ہی منظر کو اجا گرکرنے اور ایک نصب ایعین اور نظام فکر کو مرکز نگاہ بنانے کے باوجود ان کی شاعری طی بہت ہوں ورنعرہ بازی کی شاعری می کہنیں رہ گئی ان کے شاعری طی بہت ہوتا ہے۔ اور وجد ان لاف کا احداس ان کے اضعامی کی شاعری طی ترنم اور نفری کی کیفیت اور وجد ان لاف کا احداس ان کے اضعامی کی شاعری طی ترنم اور نفری کی کیفیت اور وجد انی لطف کا احداس ان کے اضعامی جو تا ہے ۔ ویکھتے ہی ۔۔۔

" مخدوم کی شاعری میں عنائیت اور ترنم کے ساتھ جدو جہد
کا حوسلہ اور سقبل پر بھنین متا ہے۔ مخدوم نے اپنی مبنگا می نظوں میں
بھی تلقین عن یا محص نورہ بازی سے ادبی اسلوب کو مجروح نہیں ہونے
ویا ہے اور بھی وجہ ہے کرسے اسی غلامی ادر برطا نوی استنبدا دکا
دور ختم ہونے بہمی مخدوم کے اس دور کی نظیس آج بھی اوراق یا رینہ
دور ختم ہونے بہمی مخدوم کے اس دور کی نظیس آج بھی اوراق یا رینہ
نہیں کی واسکتیں "

مخدوم کے انقلاب کا تصوروا ضح اور سائنٹی فک ہے۔ وہ اشتراکی انقلاب میں یقین رکھتے ہیں۔ سرما بردارد ل اور انتحصال بیندو کے فعد فی دہ نو کا وت میں انداز کرتے ہیں اور الخیب اس بات کا یقین کے فعد فی دہ نو کہ بنا ہی اور سرمایہ دادی نظام کے دن حم اور کئے ہیں

اورامب ساری دنیا برعوام کی حکومت ہوگی۔ان کی انقلابی شاع ی میں حال سے بیزادی خوش آئند دنوں کی امید الم حول اور دندگی کو برل دینے کی نوا بن عزم اور دلولہ نظر آتا ہے۔وہ اپنے نظر بات اور جذبات واحساسات کو بڑے شاعواندا ورفن کارانہ انداز بس بیش کرتے ہیں۔



91

|  | 520 | <br> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . , |
|--|-----|------|---------------------------------------|-----|
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |
|  |     |      |                                       |     |

## WWW.IZEMECOTEMS.CO

## ally of the

مخدوم کی " سرخ سویا" ادراس کے بعد کی شاعری کے لیج مزاج " ہنگ ادرموضوعات یں جوفرن پایا جا تلہے اور خود مخدوم کے الفاظیں " ایک نیایی ہے جوعم اسج جوعم اسج برا در خود عہد حاصر کی فوعیت کے اپنے ماسبق سے خملف ہونے کا نیجہ ہے " تاریخی اور سماجی تبدیلیوں کے اثرات ا دب اورشاع کی بیجہ ہوتے ہیں۔ ۱۹۸۴ء سے پہلے کے زمانے اور سماج بر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۹۸۴ء سے پہلے کے زمانے اور سماج میں مقابلے میں ام ۱۹۹ء اور اس کے بعد کے زمانے اور سماج میں جو فرق نہیں ہے اسی دوران جو فرق نہیں ہے اسی دوران میں ماک بیرونی تسلط سے آزاد ہوا۔ پنجاب ابنگال اور ماک کے میں ماک بیرونی تسلط سے آزاد ہوا۔ پنجاب ابنگال اور ماک کے میں ماک بیرونی تسلط سے آزاد ہوا۔ پنجاب ابنگال اور ماک کے میں ماک بیرونی تسلط سے آزاد ہوا۔ پنجاب ابنگال اور ماک کے

دومرے معتول میں فرقہ والا نہ فسا داست سے ساری انسانیت لرزامی ہے۔ آزادی کی جدوج دکی کا میابی کے ساتھ ہی ساتھ تاریخ کے اسس ہولناک المیہ اور بہت سے خواج ل اور تصورات کے جک سے ہولناک المیہ اور بہت سے خواج ل اور تصورات کے جک چی ہو جانے کے واقعات اور حادثات ہما رے اویبول اور شاع ول کے ذہنول میں اضطراب 'ہل جل اور تشکیک کوجنم دیئے بغیر نہ رہ سکے ۔ گریز 'مایوسی 'فراد اور ندامت کے احساسات میں ادواد سبیل بیدا ہونے گئے ۔ نعرہ بازی کا طوفان تھے نگا تو ماتم کا شور بلند ہوا۔ اوبی رجیانات 'میلانات اور نقط والی تھے نگل میں تغیر اور تبدیلیول کو تا ریخ کے تسلسل اور ساجی ستور کے ارتقا میں تغیر اور تبدیلیول کو تا ریخ کے تسلسل اور ساجی ستور کے ارتقا کو بیشی نظر دکھ کرہی جانچنا جائے۔

عملی سیاسیات سے نوزوم کی سرگرم واب تکی کی وجہ سے
اگران کی شاعری کے لب و ہجے اور موضوعات کی تبدیلی کو
سیاسی زندگی ہیں ان کی کا میا ہیوں اور ناکا ہبول سے جوڑ کر
دیکھا جائے تو یہ ایک شاعر کے سیا تھ بڑی زیا دتی ہوگی بخدیم
نے زندگی کامطالعہ ہمیشہ ایک شاعر کی چیشت سے کیا ہے ایک
سیاس کی چیشت سے نہیں سی ہی خدوم اس سات سال
نے سوالے تلکا نہ کے کوئی اور نظم نہیں نکھی۔ مخدوم اس سات سال
کے عصمیں ہم لیتے ہوے حالات اور تبدیلیوں سے قریب ہی نہیں
دہے اکنوں نے سیاسی تحریکات ہیں داست عملی حصد لیا۔ ہی نہیں

بكة النظانة كى مسلح جدوجيد كے رم فاون بي بعى وه شامل وہے۔ ان کے ہم عصر شعرار میں کوئ اوراس دور کی کمش کمش اور منگا موں سے ا تناقر میب نہیں رہا۔ اس کے مادجود ان کی کوئ نظم بنی خارجی انکل ين ان کے ذہن سے درجوں سے ماہر نہيں آسکی -سات سال كى اس خاموشى كو محص خاموشى تصوركرنا ايك غيرشاعب ايم UDGEMENT بوگا-شاءی کی" داخلی تخلیق" اوراس کی "خارجی شكل" كے درميان معض اوقات برسول كى دورى اور فاصله مواكرتا ہے ساموا عمد کے بعد مخدوم کا متواتر اورمسلسل شعر کہنے کا مود، روا اورموزونی طبع -- كياان سے يه ظاہر بنبي موتاكه غرشعوري طوربر مہی کیکن تجزید اور محاسب کے بعدی ان کی شاعری الفاظ 'بحورا اورقافیراورددیف کے خارجی نیاس میں جلوہ گرہوری ہے۔ اگر شاع کسی منگامی با وقتی جذبے سے معلوب مو کرفوری اینے جذبے كے اشتعال اور فكر کے منجان كونظم كركے شائع كرد ہے تواس كى شاعری می سطیب ایم سیمساین اور نعره بازی داخل موجاتی بے-این سیاسی اور عملی زندگی میں دن رات "نعرون" اور منگاموں مے داست تعلق کے باوجرد محذوم کا نعرہ بازی اور سطی موصنوعی آئی شاعری سے گرندایک شاع اندگریز اور ایک صحت مندعلامت ہے۔ مم سی شاع سے به مطالبہ بھی تو نہیں کرسکتے کہ دہ خاص خاص موقعول اورفاص خاص لمحول بن سير" سير" لكيد اور" وه " لكيم -

وندوم في البين دوسرك مجموعة الكل ترانسكين لفظامي برصن والول مي المحديد عنوان جو چندسطور لكهي بي المفيس سب سع زياده بهروسد مح قابل شهادت تصوركرنا جابيك- مخددم كا اينے بارے بي يه بيان خاص طورسه المبت كالامال عد

"شاعرامینه دل میر جیمی جوی روشی اور تاریکی کی آویزسشس كواور وها بي كرسبه واضطراب كي علامتول كوم جا كركا اور شعر میں قرصالزاہم اس عمل سے تعدا دات تعلیل ہو کرتسکین وطا نہست کے مرکب میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ شاعر بحیقیت ایک فرد معاشرہ مقیقتوں سے متصادم اور متا ترربتا۔ یے ' بھروہ دل کی جذباتی دنیا كى خساوتو سيس بحسادا ما سيدروها في كرب واصطراب كى بعبى مبر، تببتا ہے شعر کی تخلیق كرتا ہے اور داخلی عالم سے نكل كرعا لم خابع من داير الما تا الما تاكد نوع انسانى سے قريب تر الموكر مكام

مرح سویرا" سے گل زیک کے سفر میں مخدوم کا سماجی اور جالياتى شعور بھى مختر ہو ماكياہے۔ان كے مزاح كالحفيراؤ وربط اعتدا بسندی، عقلیت کی مسوفی پر سرجذب اور سرتا ترکو برگفنا اور "أنتط اركشي" كا تحجر اندازه" مرخ سويرا" كى سياسى اورانقلابي نظمول میں بھی ہوتا تھا "گل ز" اوراس کے بعد کی تعین نظموں اور بیشتر غزنون بي بيرصوصيات زياده واصنح اورمكن روب بي لتي بي

مخدوم کے بینے اور دوسرے دور کی شاعری میں"استالین کو ایک کوی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نظم میں اکفول نے سیح فلوص اورجذ ہے کی بوری شدت کے ساتھ کیا میں اس رزم کا خاموش تماشائ بنول " دكيامي جنت كوجهم كے حوالے كردول "كبيا محابد مذ بنول، " جيسي باتيس كي تقيل كيونكه وه تاريخ كيراس مرعكے بدائیت آسید كو" اس رزم كاخاموش تماشائ" و كمينا نبيل جامتے سيخة "جذبت كوجهم كوتواك الرف كرف كولي تيار نهيس تتحديثا كي الحفول في تلوارا تحقاي اور تلنگانه كي متصيار بند جدوجهدسة ابسته م من كير اشتراكي أنقلاب ان كي منزل اورعوام ان كي مجوب محقے۔ اس دور بس وہ انقلاب کے گیت کا سکتے تھے مزدور ال اوركسانول بس جوش اورداوار سيداكيف والي نراف كدسكته عق لیکن سیاسی اورسماجی زندگی کے بچرہے کو اکنوں نے متعری بخرب نہیں بنایا۔سیاسی وانقلابی رہنا کی خارجی دنیاکو الحفول نے شاع كى داخلى د سياسے الگ بى ركھا يا ١٩٢٢ مى سير اوواع كے مدت مي المفول نے جو ايك نظم "ننگان "كلمى هے وہ لجى شايداس خيال سے كه وير منتكانه" كا تلنكان ير كيون مكھنا بري عجيب بات مجھا جائے گا۔ اس دور میں تو ان کے تعبی ہم عصر شعرا ماور اور برب لنگانہ اوراس کے منگاموں سے دور رہنے کے ماوجود مجی منگانہ کو موصنوع بنار ہے تھے۔ مارچ سام واع س مخدوم گرفتار موے۔ جیل میں

كرارس بوے دن بالعموم ارباب فكرودانش كو كرزرے موے ایام کی ہربات زندگی کے ہرجادے کے کجرمے اور تا ٹر کا گہے۔ مطالعه كينے كى ترغيب دستے ہيں۔ جيل كى تنہائ ميں يا دوں كا بمجوم شغرى تا ثرات كى باز تعمير كا باعد شد بحى بن جا تاسيد- چنانج مخدوم نے اپنے سات سالہ سکوت کوجیل کی جار دیواری بیں اس و تبدر لکھ کر توڑا۔ "شاہراہوں میں" گلی کوجوں میں انسانوں کی بھٹر" نامیں یادای "ان کے مصروف" قدمول کی اوا زاکفو لیسنے سنی۔ اپنے فحبوب ك طرح الحفول في عوام كو يا دكيا ليكن زندال كي تعنن اور ما يوسي كے احساس سے وہ دورر سبے۔ الخيس غم تھا توصرف يہ كہ ان كا مَنْ كُلُول ما يدعم -- تقررته ندال موا -- نقرية زادي زندان وطن كيول منهوا" اس كهجر اوراس رويترف اس مختصر نظم عن برا ناثر اورانفرادی شان پیداکردی ہے۔جیل کی زندگی مختصر ہونے کئ وجهسے وہ تبید کے علاوہ اور کوئ نظم نہیں لکھ سکے۔اس کے بعد وہ سیاسی زندگی اور المیکش کے ہنگاموں میں شب وروزمرو ہو گئے۔ د ماغ کے در یکے جو بیل میں کھل کے مقع بھر تجھ عوصے کے بند ہو گئے۔ جیل سے دیائ کے بعد یارہ کر" لکھنے کا ا سال كى مرت بي الحفول نه دوشعر زيرعنوان نياجين وسله عمر) اور" ماسكو" قريب قريب اتنى بى مختصر نظم ١٩٥٣ء من الكمى ياكل تر" من یہ دونوں غیراہم نظیر محض اس دجر سے شامل ہیں کہ وہ ایک مشمہور

اور ہر دلعز بزشاع کے تبرک کے طور میشائع ہو حکی تقیں ۔ان کی شاعری ك دوسرے دوركا إغازان كى نظم عاره كر سے بوتا ہے۔ تقريباً ١٢١) سال تك تا ترات اور تجربات كے "روماني كرب واضطراب كى بعنى من "تينے كے بعدان كى شاعرى" داخلى عالم سے نكل كر عالم خارج میں دایس می تاکہ نوع انسانی سے قرمیب تر ہو کر مم كلام ، و" ليكن "عالم خارج " بن أفيك بعداس بير داخليت

كارناك نمايال نظراتاب

م حاره كر" المنول نے اپنے ساجی شعور کی بختگی كی اس منزل بار بيني كراكمى ميه، بهاا ده اينے ذبني ارتفاس مطمن بوكر زندگي اور كالنات كمتعلق الفيضوركي كبرائيون سے خيالات كے موتى مُحْن حُن كُن كر با ہرلا سكتے ہیں۔ اس نظم كا موصنوع نيا نہیں۔ دہی ا زلی ابدی وانعهٔ مجست ہے جو ہر دور میں ہر نظام میں ہرمعا مترے میں موجو درباسهما ورميننه رسط كا اوركسي " جاره كر" كي " زنيبل" ين كوي ونسخه کیمیار" ابسانہیں جواس وروکا مداوا بن سکے۔ عالت نے بھی یمی بات

> ابن مريم عواكرے كوئ میرے دکھ کی دواکرے کوئ

ئى كى - مخدوم نى اور قدىم اقدار ان كى نس كمتر

نی سیر میمل کرنے بعد ہی کہتے برجبور ہیں کہ دوبدن بیار کی میگر میں جلتے ہیں۔ اس کتی کوسلجھا یا نہیں جاسکتا۔ نوراہ جاگیرسٹ ہی جو یا ذہبی نظام ہویا آج کا غیر خدمجی سیکولر نظام حیات۔ مندرول کے کواٹر ، مسجدول کے میناراور سے کدے کے دراٹران ہی محلف نظام ہاسٹے میان سے کے 803 80 کیں۔

"جاره كر" اوراس كے بعد كى شاعرى ميں ال كابيا حساس اورنا تربار باربها رسے سرامنے آبار باسے که فرد اور بخر ذات کے مسائل کسی میکانکی اصول منابطه یا قانون کے ذریعے خی بنیس كيه جا يسكنه أن - انساني ذان اورنفسيات معلق به أازك مسائل جن من جمسة يقيناً سب سے زيادہ نازك اور يحيده كتمتى سيمكش كمش حيات كے ليے ازل سے ابدتاك معيشه برقرار ريس كي المنين براحساس ضرور ہے كرايسے معاشرے س جهال سماجی و معاشی مسالااست کا دور دوره بود انسانول کے بیے بہتراور پرمسرت دندگی کے زیادہ مواقع فراہم ہو گئے ہیں كيول كه طبقاتي كش كمش اور استحصال محتم موجان كى وج سے فرد سلے کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے۔ اس کے با دجود سنے جبر ہو سکتے ہیں کش مش کی نوعیت اورشکلیں محملت ہوسکتی بي - يوري اور مغرب كى نئى صنعتى سوسائى من ينى كش كش اور تقنادات كى اس بدلى موى نوعيت في اورفون لطيفربر كرے الرات والے الم اور اس كے زير الرى شاعرى اور فنون لطيف مختلف في رجانات اورمسائل شامل جوس من وقد كم اقداراور اصطلا ول کے معنی اور مفہوم میں بہت فرق آ جیکا ہے۔ "سرج کی راست، نرجا" بیں زندگی کی جانب مخدوم کارویں صحمتند اور شبت نوعیت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کر زندگی نطف بھی ہے اور أ ذار بھی، ساز دا ہنگ بھی اور زنجیر کی جھنگار بھی استحمیل تمنا بھی اور حسرت بھی ا زہر بھی اور آب حیات لیب ورخسار بھی ۔۔۔ بهرحال زندگی زنده رہنے اورمسکرانے کے لیے ہے اوروہ" ایک رات" بحی کننی یادگار اورکس درجهسین رات موگی جو "بهت را تول کے بعد" آئے اور حبس میں کوئ مجست کی نظر" شاع کے لیے ہی " وقفت " بعوداس نظم مختف غ لول مح كني اشعار اور بعض دوري نظمیل میں بھی مخدوم نے بیر رو مانی فصنا بیش کی ہے۔ در اصل انفول فے اپنی زندگی کے معض تفیقی تجربوں کوان اشعار میں بیش کیا ہے۔ غ ل اور "جان عزل" كى جانب ان كايد رجمان " سرخ سوبرا" اور " گلی ند" کی شاعری کے ایک نمایاں فرق کوظاہرکرتا ہے۔ " جاند تارول کابن " مندوستان کی عملی تیس ساله تا ریخ جدوجہندا زادی اورحصول ازادی کے بعد کے منگاموں اورالمب کو پیش کرتی ہے۔ بینظم مخدوم کی سیاسی اورعوامی زندگی کے ناٹرا اور تجرلوں کا بخور بھی ہے بیکن یہ تا ترات ایک سے سے دال کے

نہيں ہيں ايك شاع كے ہيں -الحفول نے ہر داقعہ سرموط اور ہر بان کاایک صابی شاع کی چشیت سے مشاہدہ اور مطالعہ کی ہے۔ یسی دجہ ہے کہ اس نظم میں بڑی روانی ، بڑا تا تر اور موسیقیت ملی سے موصنوع کی وسعست کے بادجود اکفول نے اختصار سے كام لباس اليسامعلوم موتاب كه برلفظ مشاع في حين كر استعال كباسها دراية مجموعي تا تركوعميق مطالعها وركبري سوح کے بعد ہی نظم کی شکل میں بیش کیا ہے۔ "جا ند تاروں کابن" لکھنے مك محذوم يور بجم ي من المحمد على المن كم منوالي منوالي موم كى طرح "بطلة بمصلة رسمة تأكد نياسوبرا طلوع بو اندمير الحية اور روشی اے۔ آزادی سے دیوانوں نے ہرصیب تجمیلی، سخنسیا ب بردات کیں بے غرصی کے ساتھ ایتار کیے دی کہ این جانیں بھی قربان كردي \_\_\_ المين تشكى صرور تحى گروه الت تشنكي مي يمي سرشار في " ليكن صبح وم \_ وه ايك " ديدارغم" بن كي كيول كم "رات كى شهركول كالجعلي إلو" ي جوست فول بن كيا " دات كى شهركول كالجعلي الهو" ... جوست فول بن كيا " دار كا اشاره ال قيامت فيزنسا دات كى طرف مع وحصول أزادى کے مرصلے یوادر صول آزادی کے بعدد مکھے گئے"ران "نے جاتے مباتے خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نظم میں موم کی طرح طلتے ہوئے شہیدوں ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان "المان صد مکرونن می طرف بھی اشاره ہے جو ہمندوستان کی جدو جہد آزا دی کی ناریخ میں ہی

نبیں بلکہ ہر جگہ ہر جدد جہدا زادی کی تاریخ میں نظامتے ہیں ہو" فون نورسے" یی جاتے میں اور سادہ لوح بے غرض انسانوں کورمزن کے بهيس مي رمنابن كروس يقي ي- يوم كأيه كهناك دات كى كىچىلىس مى اندە يىراكىي سے صبع كالجوا مالا محمي يظامركرتا م كه أجالا صرور بواس اليكن كه كه أجالات كيول كراس كے ساتحد دہ اندھيرے كو بھى د بلجه رہے ہيں - اندھيرا ابھی حتم نہیں ہواہے۔ رات کی ان تلجیظوں اور اندھیرے کو محدوم نے ذیلی براعظم بندوستان میں آزادی کے بعد دیکھاہے اورروسی میں طلوع اشتراکیت کے بعد بھی اندہیرا ندھیرا نظر ہا باہے يه اندهير الناسيا، افريقه اور لاطبني امريم كي بسيول مالك عن جدوجبدا زادی کی منزل مقصود بر منعنے کے بعد کھی دیکھاگا اور ديكيما جار باسم-اس ليه شاع كهتاس ك

إسمارمو

ہاتھ میں ہاتھ دو سوے منزل جلو منزلیں بیاری منزلیں داری کوے دلداری منزلیر

دوش برای این صلیبی انتمام مطلو اب منزل مقصود صرف ایاب منزل نهیس بلکه پیار کی ۱ و ر كوية ولدار كى منزليس بين - شاع كاشعورى ارتقااس مقام بير بہنچ جِکا ہے کہ اب اسے بیٹ بھواٹل معلوم ہوتی ہے کہ راہوں بہنچ جِکا ہے کہ اب اسے بیٹ بھواٹل معلوم ہوتی ہے کہ راہوں کے بعد منزل آتی ہے اور منزل کے بعد بھر راہیں شروع ہو جاتی ہے۔ منزل مقصور توصرف ایک خیال اور تصور سے۔ زند کی کوزیادہ حسین زیا دہ جو بے صور سے اور اس دھرتی کو انسانوں کے لیے زیادہ اچھی رہنے کی جگر بنانے کے لیے جدوج دہمیشہ واری رہے گی كيول كركش كمش هيات كے مِنكامے فتح نہيں ہوسكتے۔ كوى سويرا مكمل سويرانهيس بونابيرا وربات مے كديس سوير ا بوجانے کے بعد بھی گھٹا ٹوب اندھیرے کے جھا جانے کا احساس رہتا ہے اور کہیں سویرا تو عوجا تاہے لیکن مجھ کھ اندھیرا باقی رہت ہے۔ اس اندھیرے کے فرق بیش وکم کا انحصار مخصوص تاریخی حالات نوعیت انقلاب اورجدوجید کے فرق پر بوتا ہے۔ مخدوم کی بینظم بڑی جامع اور ان کے دوسرے دورکی شاع كى بہترين نظم ہے۔ اس موصنوع براردو ميں جتنی نظيس لکھی گئيں ال مي يقيناً أسلس نظم كوايك خاص مقيام حاصل رسي كاراس نظم میں بڑی آفاقیست ہے۔ شاعرانہ اظہار کی صداقت اور بجر بور تا تركی بینظم بری عده مثال ہے۔اس نظم میں خوابوں کی تعبیر کے چېرے منے شدہ نظراتے ہیں جن سے لیوکی بوندیں ٹیک رہی ہیں ارزوں اور تمنّا و کہا ہیں نصا دم نظراتا ہے۔ اس نظر کا غرسب کا غمرا ور درحقیقت تا ریخ محاغم ہے۔ بیرغم اور یہ المبیکسی خاص دور

اور خاص الکے سے ای دالبتہ نہیں بلکہ ہر دور اور ہر کا سے سے اس کا تعلق ہے۔ مامنی مال اور مستقبل ایک دور سے سے جدا ہوتے

ہوے اس نظم میں ایک۔ دو مسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس نظمہ میں نذرین ایک میں ایک دو مسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس نظمہ میں

شاع و مایوسیول ، تمنا و کے خوان اور خوابول کی خوفناک تعمیرول کو تو بریان کرتا ہے لیکن وہ نا امرید بہیں بلکہ مجر ایک سیے شہید

کے جذبے کے ساتھ دوش پرصلیب اعطائے اگلی منزلوں کی ط

المسكرة وانسانى تارم من اليسى تهدول نے انسانى

تہذیب کوارتفاکی منزلیں طے کائی ہیں یہ شہید ذہر کے جم مینے

رسے اورسیف ودارکا فیرمقدم کرتے رہے ہیں تاکہ آگے کی

منزلول کی طرف سفرحیات جاری رہے اورسین سے حبین تر

كى تلاش كبھى ختم ينا ہو۔

"رقص" مخدوم کی ایک اہم حسیاتی نظم ہے جس کا تیسابند عوضی مسیاتی موصنوعی ہراعتیار سے نظم کا نقطۂ عورج ہے جس میں نظم کی تجموعی غنائیسٹ بھی بلند آ ہنگ ہو جاتی ہے۔

برن میک میک کے جال کرنکای لیک کے جال کرنکای لیک کے جال قدم بهک محیل

رتص دراصل زند گی کارتص معصے شاع جین کی ہری ہری روش پر دیکھتا ہے جہاں "چاندی کی نرم نرم ہوئے میں یتی ہوی"اور" سمندروں کے جماگ سے بنی ہوی جو انیاں" اسے عمقدم اور مهم کلام نظر آتی ، میں شاعر کی تمناہے کرفشن وعشق کے میں شاعر کی تمناہے کرفشن وعشق کے سے مہم کلام ہونے بیں سرماید دارانہ سماج بیں اور نے میں مرماید دارانہ سماج بیں اور نے يتي والمنات اورقيو دورسوم وغيره كے عنوان سے جو ركا وسي يائ جاتى مين ده دور بول بساط يفل اوربسيط موصد السائيشم كامرال ہواورکوہ کن کی جیت ہو۔ مخدوم اس طرح نظری جذیات کی فطری طور براسود کی کی و کالت کرتے بی اور وہ نہیں جا ہتے کہ زندگی كے ان كمحوں من جو جھو منے اگا نے اور مسرور ہونے كے ہوتے ہي مصنوعی اندیشے ور فرن فوف، اور یا بندیال جالی بول -

سنامًا مخدوم كى مخضركيكن برى فيرا نز نظم الم السنو بعدرت نظم کی شعر سین اور روانی زن میں اتر جاتی ہے۔ شاع لینے گردوشیں کے ماحول میں کوئ " ملیل" کوئ دھولون" محسوس نہیں کرتا۔ لوگ

اسم برے کاروباری نظر سے ہیں۔ شاع زندگی میں اصطساس

توطیب اور سی جذبر اور نصب العین با منا ہے۔ شاع بے مادول سے اداس صرور ہے کیکن نظم اس خوا بیش برحم موتی ہے کہ مہ سے اداس صرور ہے کیکن نظم اس خوا بیش برحم موتی ہے کہ مہ

وضادی بجلی زندگی کے نوب صورت تصور اور ادر ارسس کی تمناہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ شاعراس سنان رہ گزر کو جل کر بھسم ہوتا ہوا دیکھنا چا ہتا ہو۔ یہ نظم مخدوم کے بدلے ہوے فراج کے مطابق ہے جس میں وہ اپنے تاثرات اور اپنے ردعمل کا راست اظہار کر ویتے ہیں بیکن مریضانہ یا سیت سے بھر بھی دہ اینے آپ کو دورر کھتے ہیں۔

"احساس کی داست" میں جو" سناٹا" سے پہلے کہی گئی ہے شام ساٹی تا ترپایا جا آہے جس ماحول کے سناٹے کو المفوں نے اپنی نظم ستاٹی " بیں بیان کیا ہے۔ وہ اسس ماحول کو احساس کی دامت، سبحقتے ہیں۔ انھیں ڈر ہے کہ یہ داست بھی سردنہ ہو جائے کیونکہ سالا ماحول طوفان حوادث کے ذیغے میں ہے۔ ہوس کی بلغار ہے نہیں یہ اندلیت ہے کہ بیمانِ وفا اورنقش وفا کہیں مط نہ جائے۔ یہ اندلیت ہے کہ بیمانِ وفا اور تمتا پرخم ہوتی ہے کہ یہ اندلیت ہے کہ بیمانِ وفا اور تمتا پرخم ہوتی ہے کہ میرے دل اوردھولاک

> شاخٍ گل اور دېمک اور دېمک اور دېمک

"کُلِی تر" کی بعض نظمول" نیا چین" "ماسکو" اور" گیگار ن "سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعرفے یہ نظیس رسمی طور پر روا روی بس کی بی اور نہ ست عرانہ بیں ۔ان نظموں بی نہ تو کوئی خاص مامت ہے اور نہ ست عرانہ

WWW.TZEMECOTEWS.COM

انداز بیان ہے۔ شاع اینے بھر بور تا ٹر کو بیش کرنے میں ناکام نظر الم تاسم حالا كمشاع كنزديك ان وافعات كى غيرمعمولى الميست مسلم ہے اس کے برخلا ف لوممیا کے وحش انتقال برکھی تی نظم ہے جسب ندرمو اس تبيل كى أيك اورظم أمروا كى طرح كامياب نظم مع - اس نظم كى حدى یہ ہے کہ یہ ایک موصفوعاتی نظم ہوسنے کے باوجود شدست جذبات اور شدت اظهاركومم أبناك كرولين بهدي نبيس بلكم موصنوع سے متعلق واقعات كالتسلسل بحي اس نظمين ان واقعات كے روهمل اوراس سے بیدا ہوسنے دالے جذبات کے تسلسل کی شکل میں موجود ہے انسانیت کی تاریخ کے جند اوراق کواس طرح شعرو جذبات كى زيان مين ظاهركرنا سياسى نظم تكھنے كا ايك. كامياب يخربري نہیں بلکہ مبیح معنی میں مورخ کا رول اداکر ناہے۔

## 公

مخدوم کا نظم سے غزلی کی جانب سفر بدلے ہو ہے تاریخی اور سماجی حالات اور خود شاع کے مزاج کی تبدیلی کا ایک ناگزیر نظیم منے جو نظریماً ربع صدی تک صرف نظیم منظم کے انگریم کی منظم اتا ہے۔ مخذوم نے جو نظریماً ربع صدی تک صرف نظیم کی اور خطر کی اور خطر کی اور خطر کی طرف توجہ کی اور خطر عصری بی بھی اپنے ایج عصری بیں بھی اپنے ایج عصری بیں بھی اپنے ایج

اورد بی اواد کوشام کر دیا۔ مخدوم نے عزول گوی اس وقست شروع ك جعنى ل كى بعد جا مخالفت ما صى كى بات بن يحى اور معنى ممتاز رقى يسند شعرا بحى نئى غول من في من خواج اور فين آمناك ماس کی اہمیت درافاریت کوواضح کر مکیے تھے زادی کے بعد کی سالات اوروافعات نے اس صنف کے سامے دراصل سازگار فعنا بعداکردی بنی - آزادی کے ساتھ تاریخ کے انہای بھیا کہ بھیا کہ اورانہای المناک فسادات، أزادى كے بعد" داغ داغ أحالا" ادر" شب كزيده مح اكا حساس شاعری میں انقلاب کی گھن گرج نہیں بلکہ محرو می اور بیسمتی کے برا شربیان کا متقاضی تخار مروی اور بدقسمتی سے اظهار سے معنی احسا ندامست اورگرندو فرا ربیرگزیمی بوتے اگر مبعق شعرار نے افدار کو تبدل موسقے دیکی کرفرار باگریز کاراستدا فقیاد کیا اور محص واصلیت مح خول مل بند مو مكم توبيركوي صحبت مند علامست بهين تعي ازادی کے بعد کے در داورغم کواپنی فرائٹ میں رجا کر بہان كرنے كى عزودست بھى يين نے اس سلسلے ميں كا ميا سيجربے كيے۔ مخددم نے جہ بے خوال گوئ شروع کی تو فراق ، فیض خوبی اورجروح كى غول كوئ كے كامياب نموسف ال كے سامنے موجود ا بینم اظهار بربی توجه کی ایک نظام فکرسے دالب تنه مونے کی دجه سرخ سوبرا "کسایی نظمول پس ابهام سے احتراز کرتے

رہے تھے لیکن مگل تراسے ان کی نظموں میں اشاریت کا عُنصر نمایاں ہونے لگا میکن طویل عرصے کی خاموشی کے بعد صرف چندنظیس لکھ کمر وه طعنن بنیں ہوسکے۔ د ماغ میں خیالات کا ہجوم تھا۔ برس بابر کے تجربات اور تا ترات أطهار کا فارم اور راسته جائے تھے۔ اجھا شاع فارم كونمتخب كرمي اين شاع ي كو خارجي شكل نهي ويتا بلکہ اس کے ذہن کے اندر شعر مطلق کی تخلیق موزوں وارم کو عمل تخلیق کا اكاب جز بناكرى متخب كرلىتى ہے مخدوم كے بارے بن يہ ماجاسكا ہے کہ اکفول نے ایک اجھے شاع کی طرح از نود غول کے فارم کا انتخا كيا ـ بنيادى طورية نظم كوشاع بونے كے با وجود مخدوم نے غزل كے فارم كو بڑے سليقے اور احتياط سے برنا ہے۔ ان كى غول ي اردوكي روايتي غ. ل كالمحداورة بناك متاهد - روايتي ع. ل كي داخلیت بھی ان کے بہال موجود سے ۔ مخدوم نے بلاست میغزل کے فن کا پورا اہتمام کیا ہے سکن اس کے باوجود ان کی غزامحف روایتی غول بنیس اس کی فصنارعام عزل کی فضایسے محملف ہے۔ مخدوم کی نظم میں اسلوسیہ کاجراجھوتا بن ، زبان و لفظیات کی جو تازگی اور فکر کی جو ندرت متی ہے قریب فریب وہی خصوصیا ان كى غرل ميں بھى موجو دہيں ۔غرب ليب انتفول نے جو زيال متعلما کی ہے وہ اگر جیر روایتی غول ہی سے اخذ کی گئی ہے لیکن فکرواسلو كى تازگى اسے دوایتى غول كى نصامے دور لے عاتى ہے۔

أن كى نظول بى نى الفاظ كا استعال اورانداز بيان بونكا دبینے والا ہوتاہے میکن غول میں اکفول نے ایسانہیں کیا غول کے فن زبان اور اسلوب مینوں یر اکفوں نے توجد دی ہے۔ اگر نظم نكارشاء عزول كتابع تواسى عول يزها رجيت غالب موجاتي مے اور دافیست، گھلاوے اور لطانت کی کی رہی ہے لیکن مخدم ک عزل میں بیربات بہیں ہے۔ مخدوم کی شیابیاتی شاع ی میں ایسانسمرکی بہک تھی میکن ان کی غرال میں گداز بھی ملتا ہے۔وہ غول بب سیاسی افکارومسائل کوبیان کرنے سے بدانی علامتیل سنوال كرنے ہيں اور بڑے سينقے كے ساتھ استعال كيتے ہى ۔ غزل کی منف کے نقاصوں کا محول نے بی ظار کھاا در انہا برزیاده توجه دی سے اسیاسی والقلابی افتار اورمسائل کو بهان كريف كى دانسة كومشش ال كى غرلول يى نظر بها تى بكرول معلوم ہو"ا ہے کہ مسائل اور تجربات شاع کی تخصیت میں رج کر أستي عن عن له من أراست افكارة تي بي تواكم الكوا الكوا الكوا الكوا الكوا پیدا ہو دیا تا ہے اور غوزل کا آبمناک۔ بیکرط دیا تا ہے۔ مخدوم کی بخول مي كمين كمين كمين كالمحر المحرا المحران نظر نبين أيا ـ سماجي ادرسياس مسائل کی ترجانی نخ ل کے مخصوص اشاروں اور کنابوں میں می موی ہے۔ نیز مسائل کو غول کی زبان میں سان کرنے میں انھیں بری بہارسن ہے۔ سب وسوسے میں گردرہ کاروال کے ساتھ سے ہے مشعلول کا دھوال دیکھتے جلیں

0

ہائے کس دھوم سے نکا ہے تہدول کا جلوس جرم جیب مربر کر بیاں ہے جفال فر شہب

دیب حلتے ہیں دلوں میں کہ جیا جلتی ہے اب کی دبوالی میں دکھیس کے کہ کیا ہوتا ہے

0

مخددهم نے اپنے گرددبیش کے حالات اور سائل کو اپنے کئی اشعاریں بڑے خلوص اور سرترب ناٹر کے ساتھ بیش کیا ہے ماحول کی بے حسی انرندگی میں حرکت وعمل کی کمی اور جذبر ایتار و محول کی بے حسی انرندگی میں حرکت وعمل کی کمی اور جذبر ایتار و قربانی کے فقدان کو انتخول نے اپنے خوب صورت بیرائے الہار میں بیان کیا ہے سے

كوئ ماتامى بنيس كوئ مجملاً اى نهيس موم بن عادُ سكمل ما وُكر مجمد رات كير

ند کسی م ہ کی آواز ندز نجسید کا شور سے کیا ہوگیا زندال مین زندال جیہے

# على بعة تنديل حرم كل أي كليسا كيراغ شوت بيانه برسع دست دعا آفرشب

ان اشعاری شاع کاغم یہ ہے کہ زندگی کی حرارت تو خم ہو ہی جبی ہے۔ "آہ کی اواز" ایمنی صدائے احتجاج تک بلند نہیں ہوتی اور نہیں " زنجیر کا شور" یعنی بغا دت کے لیے جنبی نہیں ہوتی اور نہیں " زنجیر کا شور" یعنی بغا دت کے لیے جنبیش ہوتی ہے۔ سادا ماحول احساس شکت وہنر بیت کے بوجد نظے جب سا دھے ہوئے ہے ۔ آہ کی آواز تو در کبا وہ اصفطرا ب کے عالم میں کروٹ بدلتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہوئی اور انتشار ہے۔ دکھائی نہیں دیتی۔ ہوئی اور انتشار ہے۔ دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیان اور انتشار ہے۔ در انتشار ہیں در انتشار ہے۔ در انتشار ہے۔ در انتشار ہیں در ان

جہاں الخول نے سیاسی اور سماجی زندگی کے نئے مسائل اور سنے بچر بات بیان کیے ہیں دہیں الخول نے حسن وشق کے بخربات کے اچھوتے پہلو کو پیشیں کرنے کی کو ششش کی ہے اگر الخول نے کہیں عام اور برائے عشقیہ بچر بات بیان کیے ہیں تو ان بچر بات بیان کے ہیں تو ان بچر بات کو بھی ندر ت احساس کے ساتھ اور نئے اندانہ یں بیش کیا ہے ۔ان اشعار میں غزل کا گھسا بٹا اسلوب بنیس من بات بیداکردی ہے ۔ من مات اسلوب کی تا ذکی نے ان میں بنی بات بیداکردی ہے ۔ من

رات بهر درد کی شمع حب لتی ربی عم کی لو مخصب رمخفراتی ربی رات مجفر

یادی چاندول میں اترتے رہے

جسب برستی ہے تزی یا دکی رنگیں پھوار پھول کھنتے ہیں در سے کدہ واہو تلہ

وا ہورہی ہے کدہ نیم شب کی آنکھ

وہ غرل میں جور دیف استعمال کرتے ہیں وہ بولتی ہوی ہوتی ہوتی ہے۔ شال اُنرشب او کیجھتے بلیں کھ رات کے دغرہ ہجی اور ابنی ہوی رد بیف کے استعمال سے غرل کے آہنگ و نغمہ میں بھن فرت اور توانائی بیدا ہوجاتی میں بون فرت اور توانائی بیدا ہوجاتی ہیں بون فرت اور توانائی بیدا ہوجاتی ہے۔ غرل کی شاعری میں مخدوم کو ایک نظام فکرسے وابعگی ہے۔ غرل کی شاعری میں مخدوم کو ایک نظام فکرسے وابعگی کے با دجود تقریبان کی شاعری ہیں کہ ہر بات صب ف صاف اور اسلام کو رہے ہوائی کے اور خور ہر بیان کی میں بیان کی واضع طور پر بیان کردی جائے۔ اشار دن کنایوں ہیں بیان کی واضع طور پر بیان کردی جائے۔ اشار دن کنایوں ہیں بیان کی

، میں اس کی غربلوں کے کچھ اور نوب صورت کا میاب اشعب ار ملاحظہ ہوں سے

ال شہر میں اک آ ہو سے خوش جیم سے ہم کو کم میں مہی نسبت بیما ند رہی سم

بزم سے دور وہ گاتا رہا تنہا سے بہلے سوگیا سازید مررکھ کے سے بہلے

اس اندهیرے میں جالوں کا گال کا ہے ہمی انتخا شعلہ رو، شعلہ نوا، شعب لہ نظر سے پہلے

قدم قدم براندهيرول كاما مناه يبال سفر من مناهم يبال سفر من مناهم بيراندهيرول كاما مناهم يبال

یہ کوہ کیا ہے یہ دشت الم فزاکیا ہے جواک تری بھی دل نواز سا تقدیم

> شمیم بیرین یاری نیث رکری مجمی کو دل سے لگالیس تجھی کو بیارکریں

> المحقوكه فرصت دیوانگی غینمت ہے تفس كولے كالایں كل كونم كناركریں

> تحفر برگب گل و باد بہاراں نے کر قافلے عشق کے تکلے ہیں بیابانوں سے

انجوم با ده وگل بن انجوم یارال میں کسی لگاہ نے جھاک کرمرے ملا کیے

بجارہا تھا کیس دورکوئ سشمنائ اعظامول المنظمول میں اکتواناتهم لیے سازا ہستہ ذرا گردش جام اہستہ جانے کیا اسے بھا بول کا بھی ہستہ

جاندا تراکہ اُتر آمے ستانے دل میں خواب میں ہونٹوں پر آیا ترانام آہمتہ

دل می انز کے سیردل رہروال کریں سرموں میں دھل کے صبط فعاد بجھنے صلیں آن موں میں دھل کے صبط فعاد بجھنے صلیں

که که که ای ایس نرنجسید در میجا نه کوی دیوانه کوئ سبله پاس نرسشب

ا ج تو تلخی دورال بھی ہے۔ گھول دو ہجر کی را تول کو بھی بیانول میں گھول دو ہجر کی را تول کو بھی بیانول میں

کوه غم اورگران اورگران ، اورگران غی دو تبیشه کو جیکا و که مجھ رابت کیے

#### www.lagmecomews.com

## دھڑک گئے ہیں تبھی دل مجھی جھی ہے نظر کہال جھیا ہے سی سے کسی کی جاہ کارنگ

مخدوم نے اگرچ بہت کم غرابیں تھی ہیں نیکن ان کا یہ مر ما یہ قلبل ہونے کے ہاوجود سبیس تیت ہے۔ جسے ار دوا دب کھی فراموں نهين كرسكتا اگروه اس صنف سخن بربه دستور توجه ديتے رسي تو غزل كى شاعرى اورار دوا دىيە مى قابل قدر اصافه كرسكتے بين س وقت بھی وہ بحیثیت غزل کو شاعرا بنے کسی ہم عصر شاعر سے بیجھے نہیں بلکہ غزل کے بنیادی مزاج اور آہنگ کاخیال ر مھنے اور روایت کی بابندی اورروایت کوا مے بڑھانے کے معاطے یں وه فيض سے بھی آگے نظراتے ہیں۔ غن ل کہنے کا اہتمام سلیقہ، فکر كى سخيدگى اور شعريت كے ساتھ اس كانوب صورت احتراج يه المم اوربنيا دى خصوصيات ان كى غول بس صاف، وكهائ دیتی ہیں جب کہ اس مبدان میں فیض کی لغز شول اور کو تا ہیوں كوموصوع بحث اور بدف تنقيد بنا باجا كتابيع



مخدوم کی ابتدائ دورکی شاعری میں بڑی معصوماند رومانی

نعنا بای ما تی تفی - لوکین کے معصوم تجربوں اور ما دول کو الدی نے نظم کیا ہے پر فرمنا ایسی تقی کہ وہ کہتے ہیں ع فدابھی مسکرا دیتا تھا جسب ہم بیارکرتے تھے لیکن دوسرے دورکی شاعری میں لوکین کی یا دیں ہتیں۔ سنجيار كى سبع-ان كالموعنوع أن كالبناعشق نهين سه بكلمنتق كانى وابدى تجرج ہے۔ اپنے بخرب اور تا تركو وہ أسس طرح بين كرني بس جيه به ان كالينا نهي انساني فرد كالتجربه اورائر ہے۔ مخدوم کی ستاعری میں یہ بات ببسخی کی اور فکر کی یہ گہرای شاع کے ذہبی ارتقا کا بیتی بھی ہے اس ندیلی کے بیجد میں ان کے اشعار می گداز اور مزاج میں جنون بیندی کا عنصر بھی نمایاں ہوگیا ہے۔ انھیں اہل بوس سے شکوہ ہے۔ ماحول کی سرد جری کے وہ شاکی ہیں۔اسس یاس و ما یوسی ادرا ذیبے ناکے خموشی میں و ه احساس جمال اورسیتے بیمار کے جذبے کوسسمہا را ہمھتے ہیں 'ہو ہردور، ہرصورت، اور ہر ماحل میں یاتی رہے والی چیز ہے۔ ان کی آرزوہے کہ ۔۔

دل بڑھاتی رہیں ہاتھ کی نرمیاں بیار کی جاندتی حبگگاتی رہے سیوہ غم کتنا ہی گراں اورگراں اورگراں" نہی ۔ شاعر کا جنون بہی کہتا ہے" غز دو تیسٹے کو جیکاؤ" کیونکہ اس صورت ہیں یں کچھرات کے سسکتی ہے۔ " نیشہ کی چیک" زندہ احساس اور عزم عمل کوظا ہرکرتی ہے۔ کچھرات کا کھے جانا بھی کوئی معمولی بات ہیں ۔ زندگی ہرحال میں زندہ رہنے اور مرگری جیات کوجاری مطخف کے لیے ہے نواہ زندگی کوہ غم کیوں نہ محسوس ہو۔ مراگری حیات کا نیشہ اس کوہ غم کی گرانی ہمو کچھ تو کم کرسکتا ہے ۔ اور جیات کا نیشہ اس کوہ غم کی گرانی ہمو کچھ تو کم کرسکتا ہے ۔ اور کی تورات کے طاب سکتی ہے۔

اس غزل کا ایک عدہ شعر ہے۔ ہو کوئی جملتا ہی ہنیں کوئی جلتا ہی ہنیں کوئی جملتا ہی ہنیں کوئی جملتا ہی ہنیں موم بن جاؤ گھیل جاؤ کہ کچھ دات کئے دہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا احساس مردہ نہیں ہوا ہے یہ کیوں دکھیں کہ کوئی اور جلتا اور نگھلتا نہیں۔ وہ خود (احساس کے فور احساس کی دولت سے مالا مال یہ دہی لوگ ہیں جونظ میں احساس کی دولت سے مالا مال یہ دہی لوگ ہیں جونظ میں احساس کی دولت سے مالا مال یہ دہی لوگ ہیں جونظ میں احساس کی دولت سے مالا مال یہ دہی لوگ ہیں جونظ میں تصورات اور آور شوں کے لیے مصائم جھیلے 'قربا نیاں دیل در تصورات اور آور شوں کے لیے مصائم جھیلے 'قربا نیاں دیل در تصورات اور آور شوں کے لیے مصائم بھیلے 'قربا نیاں دیل در تصورات اور آور شوں کے لیے مصائم ب

" الله المراق المرغ الول من جوسيان روماني فعنار ملتي المني المريخ المري

موتاب كه شاع انقلاب في السبحسة كولمكرة يا ده صبح الفاظ من جسماني جست كواكبربناليام "جان غول" بن شاع كوايك اجنبی موری کوی جان عزل نظر آجاتا ہے اور اس کی نواہی تی سے کہ اب جیم تم ول کھول کر مسکرائے اور خواب فرداکی دیوام كى جھاؤں میں دو گھڑى میھ كرعشرت حال كى مے بى جائے۔ شاع کو چھیلے سفر کے بھاری بن کا احساس ہے۔اس لیے دخسار كى حيظى موى جاندنى مين وه تصوركر تاهے كم تلخيوں كى بدليان چھٹ گئی ہیں اور سے وحم کھل گئے ہیں۔ وہ نہیں جا ہت کہ كرايسي دنياكي عز بادايس. مخدوم كى شاءى كمايه لبجه يقيناً تحطير مانده سياستال اورانقلانی کی حلن وعشق کی دل کش فصنا رمیسستانے کی خواہی كوظ البركرتا ہے۔ مخدوم كوير المجد بدلے ہوے حالات زند كى كے منگامول واد ثامت اور للخیوں نے عطاکیا ہے۔ "كلِّي تر" بن مخدوم فيحسن وعشق كم معاملات كوجس انداز

بس بیان کیا ہے وہ تقبقی حادثات، کی صدائے بازگشت ہے۔

بس بیان کیا ہے وہ تقبقی حادثات، کی صدائے بازگشت ہے۔

کمیں کمیں کمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے اس موٹر برعشق کاکوئی حقیقی بجربہ انھیں ہوا ہے۔ بہرحال ورہ کسی جانِ غزل سے بڑی شتہ کے ساتھ متنا تر نظراتے ہیں۔ زگین دومانی ماحول کو دہ یوں بیان کرتے ہیں۔

WWW.IZEMeeclews.co

روش مديم شعله رفال ديكفت بيليس الرايس وه ايك نورجهال ديكفت بيليس

سرگوشیول کی رات ہے رزمیا رولب کی رآ اب ہورہی ہے رات جرال دیکھتے حب سی

ای گئے ہیں وقص کہ گل رخال میں ہم بچھ درنگ وبول سیل روال دیجھتے چلیں

"کُلِ تَرْشَالِعُ بِوسِفِ بِعِدِ مِحْدُ وَمِسِفِ وَسَ نَظِيلُ مِنْ الْمُعْنَى اللَّهِ الْمُعْنَى اللَّهِ اللَّ جن بی سسب کی سسب کی سسب از دنظیس ہیں ۔ ان نظول ہیں "لخستِ جگر" " دھنک۔" " وصال" " نہرو" " سسب کا خوا سب" اور" و تسن بے درد میسیا" قابل ذکر ہیں ۔

مدمی بن سکتاہے، انسانیت کا بادی کہلایا جاسکتاہے جے لوك فداكا مك درجه د عظيان-كوئ مال کئی سال پہلے زمانے کے ڈرسے مرربكن اينا لحنت حكر حجود أي ود ناخواست مطفلک بے پدر سولیوں کے سہادے بنی نوع انسال کا بادی بنا يحرضدا بن كما سماج کے تیو د اور بندھن ایسے ہیں کہ اعتراف گناہ کی تو جرارت بہیں ہوتی لیکن لخب جگر کو گہرے کنویں میں بھینک دینے کا گناه ضرورسرز دیوتا ہے۔ تظمیں ہربات صاف اور کھل کر نہیں ہی گئے ہے لیکن یہ اوھوراین نظم کی خامی نہیں بلکہ " رصف المن نظم دهنك " (نوابشين) بين رنگار المنوابشو كودهنك كبنا يا بجران خوابهشول كودل كي "اندرسيما" كي بريون

## THE SECTIONS OF THE

کانام دینا خوب صورت انداز بیان ہے۔ یہ بریان جام میں انگرا انیال لیتی ہیں اورجام میں کسی ملتھے کا سایہ بھی نظر اللہ میں بران اورجام میں کسی ملتھے کا سایہ بھی نظر اللہ میں بران خوب ہے۔ یہ اظہار بیان خوب ہے۔

جام می نیرے ملتھ کا سایہ گرا گھل گیا چاندنی گھل گئی تیرے ہونٹول کی لالی تری زمیاں گھل گیش داستال ان کہی ان سی داستال است کی ان کہی ان سی داستال

پوری نظم جاگئی ہوی خواہش کی طرح تھرکئی ہوی ایک جیب تاثر جھوٹرتی ہے۔ یا دیں اور تصورات پر جھائیوں یا مخرک آصوری کی طرح آئکھول کے سامنے گھو منے گئے ہیں۔ یہ مخضر نظم آزا ذینظم بین غنائیت ادر آہنگ بیدا کرنے کی اچھی مثال ہے۔ "وصال" یس "لخت جگر" کی طرح ایک سماجی مسئلے کی طرف انشارہ ہے۔ عورت اور مرد کے طاب (وصال) میں روبیع، بیسیہ فرہب ، ذات بات اور رنگ ونسل کی جو صدیا رکا ڈیس ائل فرہب ، ذات بات اور رنگ ونسل کی جو صدیا رکا ڈیس ائل موضوع ہیں۔ یہ رکا وقیل آج بھی موجود ہیں مین ساعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اب وڑھی اور فرشوں لیکن شاعاس فرق کیا کی جو سے کہ اب ور فرق کا اعتراف کھی کرتا ہے کہ اب وربیع کی کرتا ہے کر کرنا ہے کر کرنا ہے کر کرنا ہے کر کرنا ہے کر کرفی کرنا ہے کر کر کرنا ہے کر کر کرنا ہے کر کرنا

روايتي اس ملاب پراسوبها مكتي ايل لأس نبيس مكتبي يونك زملنے نے ال کی توت جبر کو دوند دیا ہے۔ اس تظهم میں ۔۔۔" دولت خال کی دیوڑھی۔۔۔ اور اس ير كعرا \_\_\_ " بورها ناك "\_\_ جريمط درستا عقا اور اب صسرف " کھسٹھا دو تا ہے" یہ سب ا بیسے اشارے ہیں جو اس مفہوم کو بڑی عمیدگی سے ظاہر کرتے ہیں۔ آزاد نظم میں حن بیان اور نفمگی کے ساتھ سنجیدہ نفکر اور تجزیه کی پرنظم اچھی مثال ہے۔ ینڈیت نہروکی موت پر مخدوم نے جو مختصر سی نظم لکھی ہے وہ بہت مراز ہے۔ ہزاررنگے ہے اک سبوکی گردش میں بنراد ببربين أفي محتر د ملن على مروه صندل وكل كاغمارمشت بهار

 WWW.IZEMECKIEWS.FOM

اور توب صورت على \_\_\_

"سب کا خواب " می مخدوم نے علی الاعلان اشتراکی کیمب میں بھوٹ اورانتار پر اسوبہائے ہیں۔ اشتراکی کیمب میں بھوٹ اورانتار پر اسوبہائے ہیں۔ اشتراکی کیمب میں روس اور حین کے زیرِ افر دو کیمپول کے قیام اور نقاط نظرا ور مفادات میں طراؤ کو دیکھ کر شاع ان دنول کو یا دکرتا ہے جب ہراشتراکی کا فواب ایک مقالیک مقصدا ور ایک منزل تھی۔

وہ شب مے وہ شب ہتاب میری بی ناتھی وہ توسب کا خواب تھا

ده جومیرانواب کهلاتا تضا میرای مذخفا ده توسیب کانواست تفا

دنياكے مختلف حصول ميں رہنے کے باوجودسب ايك تھے

انحادعمل تفا

لا كودل بوتے تھے كيكن

جب دهط كت تص توايك دل ك طرح

جب بهمک المحق تھے تو دنباکا بہک، طفقا تھا دل دالگاکا ، مانگسی کا ، نبل کا ، گربگاکا دل نیکن نہیں معلوم کیا ہوگیا کہ اب یہ اعتمادا درہم اسکی یا تی

المين

"وقت بے درد مسیما" بین شاع موج دہ ددرکدددد کرب کی دات تصور کر تاہے۔ دہ دردکو مرہم بنانے کا قائن ہیں بلکہ یہ چا ہتاہے کہ امرت بھری آنگی دردکا در ماں کرے کیوں کہ اس سے دل کو آرام بھیولوں کو سکون ملتاہے شاع کو یقین ہے کہ وقت جو بے دردمسیما ہے اس دردکی دات کی نبعن بن شرر کہ دقت ہے ۔ نظم اس آرزو پرختم ہوتی ہے کہ سے دفعی وقت

ا دمشفق دلحن قائل! دات کی نبض میں نشتر رکھ دے دات کا خول ہے

ببدجا تاہے

بہرجلنے دو

زخم سوتے ہی تو سور ہنے دو
زخم سے المحقے سے امرت بھری انگلی نہ ہٹاؤ
دل کو الام محیولوں کو سکوں طبّ ہے
اور بھریہ اخلہار بیان
قبرسے المح کے نکل آئ طلقات کی شام
ہلکا ہلکا سا وہ آڈتا ہوا گالوں کا گلال
بجینی بھینی سی وہ نوشبوکسی بیرام ن کی

درد کی کا بکشال ہے کہ صلیبوں کی برات فن کارانہ محن کی اچھی مثالیں ہیں۔

مخدوم کے مجموعہ کھنے کلام میں غزوں ادر نظموں کے علادہ اکا در کا قطعات اور چیدہ چندا شعار بھی طبقہ بین ان کا پہشر حیات نے کے چلو کا ننات نے کے چلو کا ننات نے کے چلو کا ننات نے کے چلو کا بنات نے کے چلو کا منات نے کے چلو تو سارے زلمنے کوساتھ لے کے چلو تو سارے زلمنے کوساتھ لے کے چلو تو سارے زلمنے کوساتھ لے کے پشعر مخدوم بلاشہ ان کے نتیجہ اشعار میں جگر یا سکت ہے ہیں اددو کی جدید شاعری کے نتیجہ اشعار میں جگر یا سکت ہے زبان زدفاص وعام اس شعر میں مخدوم کے فکری میلان، شخصیت زبان زدفاص وعام اس شعر میں مخدوم کے فکری میلان، شخصیت زبان زدفاص وعام اس شعر میں مخدوم کے فکری میلان، شخصیت اور زندگی اور فن کی جانب ان کے دویہ کا بھر لور افہار ملتا ہے۔

## HMM. CARROCKSTONES. CO

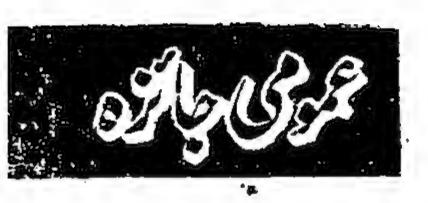

مخدوم کی شاع کا برحیثیت نبوعی جائزہ لے کران کے مقام کا تعین کرنا بہت خیل ہے۔ اددو کے تنقید نگاروں بی کسی نے مخدوم کی شاعری پرتفصیل کے ساتھ کوئی تنقیدی معنون بنیں لکھاہے۔ فیلفت تنقیدی مصابین اور بعض کی بول بیں جو حوالے طبح ہیں وہ اس جانب رہنمائی کرنے کے لیے ناکانی ہیں۔ سوال بہ بیدا ہوتا ہے کہ مخدوم کی شاعری کے معاف واور بڑی بہ بیدا ہوتا ہے کہ مخدوم کی شاعری کے مقام کے بہ بیدا ہوتا ہو اور واضح اشار سے کیوں بنیں طبعے۔ اس کی مختلف نوجوہ ہیں۔ بہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مخدوم نے (۳) وجوہ ہیں۔ بہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مخدوم نے (۳) میل سے زائد مرت ہیں مشتی سخن کے ذریعے جو شعری مرمایہ جھوٹ اللے سے زائد مرت ہیں مشتی سخن کے ذریعے جو شعری مرمایہ جھوٹ ا

ہے وہ مقداریں بہت تھوڑاہے۔ دومری وجہ کا 192ء کا 1984ء سے 198ء کا۔ کا طویل درمیانی وقفہ ہے۔ (۱۲) سال کی اس مت میں مخدوم نے صف جندہی نظیس کھی ہیں جن میں شاید کوئی بھی جو نکا دبینے والی نہیں ہے۔ اس دوران میں ادبی دنیا" مرخ سورا" کو ہی ان کی شاہری شاہری کا رف آخر سجھنے لگی تھی۔ لیکن "گل آو" کی اشاء سے اور اس کے بعد بھی چند آجھی نظمول کا شائع ہونا اسس بات کا متحافی ہے کہ جار ہے نقا دمخدوم کی شاعری پر گری بات کا متحافی ہے کہ جار ہے نقا دمخدوم کی شاعری پر گری مائے ہونا اس کے است کا متحافی ہے کہ جار ہے نقا دمخدوم کی شاعری پر گری مائے ہونا اس کے است کا متحافی ہے کہ جار ہے نقا دمخدوم کی شاعری پر گری مائے ہونا کی مائے ہونا کی میائے ہونا کی سات کا متحافی ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کر سے نقا دمخدوم کی شاعری پر گری میائے ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کر سے نقا دمخدوم کی شاعری ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کی میائے ہونا کر میائے ہونا کر سے نقا دمخدوم کی شاعری ہونا کی میائے ہونا کر سے نقا دمخدوم کی شاعری ہونا کر سے نقا کر سے نواز کر سے نقا کر سے نواز کر

اس، "گبری گاه" اور" مقصل جائزه" کی فیرموزود گی می محدم کی شرا ی که اما مطعالعد کرنے و اللے اور سد کے کسی بھی طالب علم کے رابعی زوری ہے کہ وہ بتوسط شعر ہی شاع اور اس کی شاعری کی آبت اور مات کر سمجھنے کی کوشسش کرے۔

کندوم کی شاعری کی بعق اہم خوبیال خودشاع اور اس کے الیے دکاوٹ یا پائندیال بن جاتی ہیں۔ مخدوم بنیا دی طور پر آرٹسٹ ہیں کاریگر نہیں۔ ان کا جو کچھ بھی ننعری سرمایہ ہے۔ اس میں ایسا فن کا دا نہ حسن ہی بھوا ہو انظر آئے گا جوغیر شعوری تخلیق عمل کا بیجہ ہے۔ وہ بے ساختگی اور سمد کے قائل نظر سے ۔ وہ بے ساختگی اور سمد کے قائل نظر سے ہیں۔ شعوری طور پر شعر موزول کرنے کی مجھی کوسٹسٹ نہیں کرنے۔

ان کے نزدیک عمل تخلیق ایک فود رو پودے کے دجود میں آنے یا کمی
جشمے کے فود بخود بچوط پڑنے کے عمل سے مشا بہ ہے مشق دریا عنت
اورصناعی وکاریگری کے ذریعے بھی وہ اپنے بیجہ بخی کو موتیوں
کی حمکیتی لڑی بنانے کی کوششش نہیں کرتے۔ وہ چا ہتے ہیں کہ
یہ گہر فود بخود سینہ صدف سے با ہر آجائیں۔ دہ اس اصوالاد
عنرورت کونسینہ مہیں کرنے کہ موتی جن کرنکا لئے کے لیے ہوسہ
کا سینہ جیرنا پڑتا ہے اور بڑی جا نکا ہی اور دیا ھنت کے بعد ہی

مخدوم کی شاعری کی اس خصوصیت کاایک اجھا پہلو يه هے كدان كي اشعاري أمدا مد اور موسيقيدن كا احياسى شروع سے آخریک معواراور کیا ل طور مرطنا ہے۔ کس اورد" يا دانسته كوست شنظر نهيس أتى - اس رجيان اور كسس مزاج كاشاع أكركسي نظام فكرس وابسته بوتواس كى شاعرى كادائره اور سنگسا مو جامام عقیده برستی کی وجه سے تخبل کی دنیا یا تومحدود عودانى سب بالمجرشعورى ادري شعوري طور براند محدة بناليا جاتا ہے۔ فروخيال كولاسعتين حاصل بنيس موسكتيں. تامل اور جمجك كي وج سے كلي تخليقي سوتے تعتاك مونا شروع موجاتے ہیں وادی ارتخیس ایسی مہمت سی مثالیں شاہر ہیں کہ اچھے تخلیقی نن کار زندگی کے دوسی عشعبدل میں میں موت

كى وجه سصابين اندرك فن كاركومتقلاً حالت سكون بس بهنجا دینے ہیں۔فن کارفا موش ہوجا آہے اورفا موشی اس کے نغوں کی زبان بن جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام ازاد اس کی بہترین مثال ہیں۔اس طرح سیاست نے کھنے ہی اچھے ا دیبوں ادر شاعود کوا دب اور شاعری کے میدان سے چیب جا ہے مخذوم نے اگر اینے آپ کوشاعری کے بیے دقف ہیں کردیا اورمطا سوح و کیارا در یا صنب شعر مرزباده توجه بنس کی تو اس کی البيم وجديد بمي سبے كه ان كاوه "منج كرانا يوعم" جو تخليقي مركرميول سے مط کرسیاسی ٹریڈ یونین اور دوسری سرگرمیوں کی نذر ہوا نذر سعروسخن نه بوسكا- بهي وجهه كم مخذوم كى شاعرى مي ده فادالكامى نظر نہیں آتی جو ان کے درجہ کے شاع کا حصتہ ہوتی ہے۔ انھوں نے جرب شاعری شروع کی تواس وقست یک وه ار دواور فا رسسی کے ادب بالخصوص شاعری کا اجھامطالعہ کرھیے تھے۔ انگریزی کے نمائن، ہ شعر اکو کھی اکفول نے پڑھا تھا اور سنگالی ، روسی اور عالمی ادب کے دیگرمشاہیرا دیوں اور شاع وں کی تخلیقات سے بھی انھوں نے انگرمزی کے توسط سے شناسائی ماصل کی مقی ۔ اس زادران کے ساتھ اکفول نے شاع کی حیثیت سے اليف سفر كا اعادكيا -وه محى اس وقست جب ان كے اندر كا شاع خود بخود یا ہرآگیا۔ اس سے پہنے وہ اچھے شورسے لطفت اندوز ہونے اور اچھے شعروں کو گنگنانے اور ترنم سے پڑھنے کے عمل کو ایک۔ "تخلیقی عمل" بنائے ہوے تھے۔ وہ اب بھی اس بات کے تا منل اس کی اس کا ہے۔ دہ اب بی اس کا میں اس بات کے تا منل ایس کہ :-

" شعرکہنے کی طرح شعر پڑھنا نود ایک تخلیقی
عمل ہے۔ شعر کہتے ہوے شاع اپنے آپ کو بدلتا جاتا
ہے۔ شعر پڑھنے والا بھی نہ صرف پڑھنے عمل میں
بدلتا جاتا ہے۔ بلادہ اختراع بھی کرتا ہے "
مخدوم کے قربی دوست احباب نے جب دیکھاکہ مخدوم
دوسروں کے شعر ساتے ہوے شعر کی فصنا رکو باز تعمیر کرد ہتے ہیں۔
فود بھی کھوجاتے ہیں اور سننے والوں کو بھی اس فصنا میں پہنی دسینے
نود بھی کھوجاتے ہیں اور سننے والوں کو بھی اس فصنا میں پہنی دسینے
ہیں تو ان کے احباب نے رائے طا ہرکی کہ مخدوم کو نود د بھی شعر
کمنا جاہیئے۔

یہ نشان دہی شاع مخدوم کی دریافت کاسبب بنی ۔ ان کی ابتدائ نظموں نے ہی دنیائے ادب کو جو نکا دیا۔ برسوں کی شق مخن کے بعد بنیں بلکہ ابتدائ مشق سخن نے ہی الحقیں ایک قابل توج ادراہم شاع بنادیا۔ اس کے بعد چند سال تک مخدوم پرشاع ی کا موڈ جھایا ہوارہا۔ بھراشتراکی مخرکیہ اورسیاسی سرگرمبول نے کا موڈ جھایا ہوارہا۔ بھراشتراکی مخرکیہ اورسیاسی سرگرمبول نے

اله الكل تراسين لفظ بعنوان يرهينه والول عظ عمد

الخیس دعومت دی اور الحفول نے اس دعوست کو اپنی شاعری کی قبیت مرقبول کرلیا۔

مخدوم کا شری سرا به محدود ادر کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ المفول نے وقتی ہنگا ہوں کے زیر اثر موصوعاتی نظیں کھفے سے بالعوم پرہنے کی اسے ۔ مطالعہ اور شق وریا صنت سے دوری کے باعث المفول نے نہ تو ہمئیت بیں جربے کرنے کی کوشعشیں کیں اور نہی برجار المقین اور نہی ہے شاعری کو ذریعہ بنایا ۔ خطابت پرچار المقین اور خطابت کے شاعری کو ذریعہ بنایا ۔ خطابت کو شاعری کو درجے مک بہنیا نے کی بات تو وہ سوچ بھی نہیں کوشاع کی کو درجے مک بہنیا نے کی بات تو وہ سوچ بھی نہیں کوشاع کی کو شاعران کے شاعرانہ مزاج سے مطابقت سکتے ۔ تھے کیوں کہ یہ بات ہر توان کے شاعرانہ مزاج سے مطابقت رکھتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کوفنی اعتبار سے اس کے بیلے موزوں تصور کرسکتے تھے اسس طرح مخدوم اپنی شاعری کے دائیت کورٹ تو نہیں بناسکے ۔

ان کی ابتدائی نظور اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہان کی شاعری بن ہیں ہیں ہیں سے اور مواد بن بخر ہر کرنے ادرانجہار بیان کے نئے ساپنے تیار کرنے کے اعمانات موجود ہیں۔ ان کی مبین ابتدائی مزاد نظیس بھی بڑی کا میاب اور نمائندہ ہیں۔ ارد دکے جن شورار نے مزاد نظم کی تکنک بی توازن اور آہنگ کا فاص خیال رکھا ہے ان بی بلاست می خدوم بھی شامل ہیں۔ تقریباً سات سال قبل نفول بی بلاست می خدوم بھی شامل ہیں۔ تقریباً سات سال قبل نفول نے دین بلاست می فدوم بھی شامل ہیں۔ تقریباً سات سال قبل نفول نے دین بلاست می فدوم بھی شامل ہیں۔ تقریباً سات سال قبل نفول نے دین بلاست میں کئی غور لیں کے دان کی جانب توجہ شروع کی ادر مخترع صدین کئی غور لیں

موزوں کرکے بیر نا تربیداکیا کہ وہ حدیدغزل کے اچھے اور نمائندہ شاعر كملائے جاسكتے ہيں -ان صلاحيتول كے باوجودمشق ورياصنت سے اجتناب بلكه زياده صيح معنى البينة أسيد كوشاع ى كے ليے وقف ما كريك كى دجه سے ده ہرداه سے كررتے ہو۔ ي تونظراتے ہيں لیکن کمیں بھی دیر تا کے رک کے دم نہیں لیتے بھر بھی ہرراہ بر ان کے جونقش قدم ملتے ہیں ان بی طمرے باقی رہنے والے اور رمہمائ کرنے والے نشان بھی شامل ہیں اور یہی ان سے شعری الی م جرس زما نے میں سیاسی اور انقلابی شاعری کا مفہوم والنسیج نه موسكا تفا مخدوم فيدساً منى وكسه فكراورعقاب نه كى مرد سے اسم واضح کرنے کی کوششش کی -اس معلطے بی وہ مجاز ا فیض اور تعبقری ت اسے نظراتے ہیں۔ رومان اور انقلاب کوسم آسک کرنے ہیں محى محدوم كاشار با بول يى بوتا - بى -

كى كمى كى شكايت باقى رە گئى -

۱۹۵۹ء میں مخذوم کی شاعری نے ایک نئی کروسط کی جارہ گر" جارہ گر" جارہ گر" جارہ گر" جا ندتاروں کا بن" اور اس کے بعد مسلسل کئی غزلوں کی اثنا ہیں۔
"جاند تاروں کا بن" اور اس کے بعد مسلسل کئی غزلوں کی اثنا ہیں۔

سے یوس ہور ہا تھا کہ سیاسی ہنگا توں سے تھا۔ کرشاء بھر ایی دنیا میں دالیں ہوچکا ہے یکن یہ توقع بھی یوری نہیں ہوی کیونکہ سیاسی اور محلسی زندگی شاع کی زندگی اور شخصیت پر کچمراس طرح مسلط ہو یکی ہے کہ وہ اسے چھوڑ نا چاہے تو بھی نہیں جھوڑ سکتا جارہ گڑ سے فذوم فے اپنی شاع ی کے دائرے کو دسعت بھی دے دی بہت سی خود عائد کرده با بنداول اور حد بندایول کو تورا مدروا شاریست اور ابهام كولاست اظهار كي جُنّه زينا شروع كي ليكن ان سنب تبديلو اوراصلاحات کے باوجود بھی ہمینہ موڈ کے تابع رہنے کی ان کی قديم عادت منبدلي مشق ورياصنت اعميق مطالعه اوركري فكر كم ليع بنوز الخيس فرصست اور برسكون حالات عيسريذ أسكي يهي وجهد الله كال كزرجان كے بعد عنى ان كے ذخيرة الفاظ يس كوى ايم يا تمايال اضافه نظر بنيس تا يبي بات قدرت بيان کے ضمن میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

شاعری مین فکر فیال بعنی موادکو بنیادی انجیت عزود حاصل می کیکن اظها دبیان نبان الفاظ تراکیب بندشون استعاده اورتشیهات و غیره کی انجیست کو کیسرنظرانداز نهیس کیا جاسکتا ساعری اگر جذبات و احساسات اورد و ح کی ذبان ہے تو بجراس نبان کو مجھنے اور مجھنے کا حافل بن جاتا ہے۔ محذوم کو ہوئیت

کی ہمیت کا بچی طرح اندازہ ہے انفوں نے روا بین انداز بیان اروا بین اسلوب ادر دو سری گھسی بٹی روایات پر کبی عمل ہنیں کیا بخدم نے جب از دنظیں لکھنا شروع کیس توا زادھم اردو عدید شاعری یس ایک نیام اردو عدید شاعری یس ایک نیابخ بہ تھی ۔ اس زمانہ بی تصدق صیب خالہ ان مم راست میں اور میراجی نے آزاد نظم پر بجر لور آوجہ کی۔ بعدیں مردار جعفری نے آزاد نظم کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ بخدوم کا نام بھی ان شعراء کے ساتھ آزاد نظم کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ بخدوم کا نام بھی ان شعراء کے ساتھ آزاد نظم کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ بخدوم کا نام بھی ان شعراء کے ساتھ آزاد نظم کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ بخدوم کا نام بھی ان شعراء کے ساتھ آزاد

مخدوم کی شاعوی کے فنی محاسن میں بہنوبی بھی شامل ہے کہ وہ فارم اور الفاظ کے انتخاب کوعمل تخلیق کا ایک جز تصور کرتے میں نظم تکھنے یاغ ل موزول کرنے کے بعد فوری اسینے احباب کو سناھیتے ہیں سانے کے ساتھ ہی ساتھ شاعر کی ہردلعزیزی اور مقبوليت كي تنجري ان كي نظم إغزل روزنام سياست (حيداني) میں شائع ہوجاتی ہے۔ بھوکسی مفتردار یا بھرکسی ما ہنا ہے کی فریبی الكى اشاعت بى كى موجود ہوتى ہے۔ دہ شعر كينے سے ديد كسس بر دوباره غورنهي كرتے الفاظ ، تراكيب ، بندش اورتشبيبروا ستعاروں كومزيد تولية اورير كحقة نهيس - اس مي فتك نهيس كه الياعمل كاريكرى كى تعربين ما تا ہے كيكن يد كلى تصور نہيں كرنا جا منےك شعر جو معی فارجی نشکل اختیار کرجیاہے وہ موزوں ترین سکل ہے غور وخوض ، خود اهتسابی خود این تخلیق پر منقیدی نگاه نظامی بهتر ربطوتسلسل اوربہتر آبئاک بیدا کرسکتی ہے اور اس عمل سے معنی اور مفہوم میں وسعست بھی بیدا ہوتی ہے۔

براشاء ابن اظهاد كسليه جوسانخ متحنب كرنام صن فام كواينا ما جن الفاظ كوينة ا بن سنبيهول ا دراستعارول كي مكينول سے بینا کاری کر تاہے وہ اس کے شعر ہی کے تا نراور آب وتاب میں اصفافہ بہیں کرتے زبان اور شاعری کو بھی وسعت عطا کرتے ہی اس عمل کے دوران الفاظ کے معنی اور مفہوم میں گہرائی ببداہوتی ہے سی تراکبسب اور سنے الفاظ بنتے اور زبان بن بلندخیال اور بلند فکر کے اظہاری صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مخدوم کے پاس فارم ادراافاظ ميرانخاسبه بيرا تخليفي شان صرورملتي ميه لبكن تشبيها وراستعارو كى جانب ده نه ياده توجه إنسى رَفِ عاتركى شارت بن اعتاف سے لیے وہ کرار کی جانب کھی زیادہ ائل نظر نہیں آتے۔ اس عمل کارگری کے لیے بڑی محنت اور عرق ربزی کی صرورت. ہوتی ہے۔ مخدوم کی گونا گول مصروفیات اور مزاج کا لا آبالی بن اس ریا عنست کا محل بہیں ہوتا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ مخدم نے كوى طويل نظم نهيس تكي مندوم احتصارير قناعت كرك اسيه خوسب تربنا لينت بين أيكن اضصار مسي غير مطان بوكرمزيد تحبس لاش ادر مگرسوری کے مراحل سے گزرنا بنیس جا ہتے درم وہ این تقريباً تمام نظيس أبك مي نشمست بي نهيس لكھيتے۔ ليكن أسس الد

ک وجه سے ان کی شاعری ہیں جو موسیقیت بیدا ہوی ہے ۔ افہیں اپنے ہم عصر شعرار میں ایک منظر دمقام عطا کرتی ہے۔

مخدوم جب اپنے شعر سناتے ہیں تو بہت ڈو کر بوتال کی تا تھے ہیں۔ اپنے شعر سناتے ہیں خود شعر سناتے ہیں خود شعر سناتے ہیں۔ بڑا لطف لیتے ہیں اور اپنے اشعار کی موسیقی سے سامییں کو بھی متا ترکز تے ہیں۔ ایسے سامییں کو بھی متا ترکز تے ہیں۔ ایسے سامییں کو بھی متا ترکز تے ہیں۔ ایسے سامییں بھی جو ان کے اشعار کے معنی اور مفہوم کی گہاری کی ساتھ ہیں۔ اسے متا تربو ہے کو سمجھ نہیں سکتے ان اشعار کے ترخم اور موسیقیت سے متا تربو ہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مخدوم کی شاعری کی اس خوب و میست نے انھیاں عدد رحبہ مفہول اور محبوب شاعر بنا دیا ہے۔

ہواکرتے ہیں۔ مخدوم حیدرا ہادیں ہے بناہ شہوراورمقبول ہیں بہت کم کوئ شاعر مخدوم کی طرح اپنے وطن یا علاقہ میں اس دوج مشہوراورمقبول نظرا آ اسے۔ سب کی مخدوم کی مقبولیت کا اندازہ ان کی حیدرا ہاد کے علقوں میں مقبولیت ہی نہیں کر ناچاہ ہے۔ جہال تک ادبی نقاد کا تعلق ہے وہ کسی ادبی یا شاعری اس شہرت اوراس کے چرجوں کو بنیا د بناکراس کے ادبی مقام کافین شہرت اوراس کے چرجوں کو بنیا د بناکراس کے ادبی مقام کافین شہرت اوراس کے چرجوں کو بنیا د بناکراس کے ادبی مقام کافین شہرت اوراس کے چرجوں کو بنیا د بناکراس کے ادبی مقام کافین شہرت اوراس کے چرجوں کو بنیا د بناکراس کے ادبی مقام کافین شہرت اوراس کی کا دی وجہ سے زبردست شہرت مل گئ ہے مصن فلم سے وابستگی کی وجہ سے زبردست شہرت مل گئ ہے اور بڑے شاعر کیلاتے ۔۔۔

خدوم کی شاعری کے ختاف بہاووں کا جائزہ لینے کے بعد الن کے مقام کا تعین کرتے وقت سب سے بہلے تواس بات کا خیال رکھناچا میئے کہ کس دور ہیں وہ ایک اہم شاعر کی چیشت سے خیال رکھناچا میئے کہ کس دور ہیں وہ ایک اہم شاعر کی چیشت سے نایال ہو سے اور اس وقت الن کے ہم سفر کون سخے و ظاہر ہے کہ رہناوک سے مواز رنہ اور تقابل کا سوال بیدا نہیں ہوتا برال علی سے منہ اور تقابل کا سوال بیدا نہیں ہوتا برالی سے مواز رنہ اور تقابل کا سوال بیدا نہیں ہوتا برالی ملی میں برای میں میں ایم شاعری کی جوروایا ت غدر کے بعد حالی اور خور سین ازاد کے زیر اثر اس منزل پر بہنچ جی کھیں کہادی جوش کہ بہادی بوش کے بہنچتے بہنچتے ارتقار کی اس منزل پر بہنچ جی کھیں کہادی شاعری اب جی کھیں کہادی شاعری اب حقیقی معنی میں اپنے دور کی ترجان بی جی کھی کسی کی سے شاعری اب حقیقی معنی میں اپنے دور کی ترجان بی جی کھی کھی سے کن شاعری اب حقیقی معنی میں اپنے دور کی ترجان بی جی کھی کھی سے کن

رومانيت اورجزبا ست كمفهوم واصنح نهيس بوس مقع عقل وجنوں میں توازن بیدا کرنے کا کام رمنا ول نے بی نسل بر جيمور ديا تحقاجومغري ادب اورمغربي فلسفه اوررجحا نات كے زيرا ترشعروا دب كوصيح معنى من نقد سيات بنانے كا حوصار فقى تھی۔ ۱۹۳۰ء کے بعد انجونے والے نوجوان ترتی بسند شعرایس حجفول نے این ذہن کے دریے نئے خیالات اور رجی نات کا خبر مقدم كرنے كے ليے كھلے ركھے تھے اور جن كے ول أزادي وطن اور انقلاب سمے مذیبے سے معمور تھے محورے محورے وتف سے عبار عندوم می الدین ، قیض ، جذبی اورمردار حبفری نمایال ہوے۔ ن م راشد سیلے ہی این الگ اواز کے دریعے يونكا يك سخفه وه فكرو خيال سم يعيد سانجون كي تلاش ا ور منيت كے نئے جروں من من سے داشد نے اپنے ہم عصر تمام نوجوان متعراء كوكسى منكسى طرح متا تركيا - حديد اعرى مين أزادنظسم كے ليے ايك خاص مقام بيداكرنے والول میں یقیناً لاشد کا نام سرفہرست ہے۔ داشد اور میراجی کے مجربوں نے فکر وخیال کے اعتبار سے ہی نہیں اطہارا در ہینت كراعتبار سيمى بهارى شاعرى بدامم اثرات مرتب كيربي كومنعارف كرافے كے بعد اسى كى زلفين توات والے چند اہم شعرایں مخذ وم جی الدین بھی شامل ہیں۔ داشد کی

کی طرح ان کی آزاد نظم میں بھی ربط و آ ہنگ کے ساتھ بڑی غنائيت يائ جاتى ہے۔ يكن فكرونويال كے معلط ميں داشد براے تنازعہ نمیر شاعر ہے ہیں۔ داشد کی شاعری میں فرار، یاس و مایوسی اور کلیت کے رجانات محسوس کرنے والول نے ان پر عنت سفیدیں کیں۔ ترقی بیندادب کی تحریک کا نور برها تورا شدكى شاعرى من سير فين عن كرمنفي رجانات كلك حانے کئے لیکن مخدوم نے بڑی ہوستساری کے ساتھ اپنی فکر مے دائر۔ یہ کو محدود رکھا۔ ابتدایں ان کی شاع ی می کھی کیمی كس جهنولا برسك بزارى اور فربيب و دېشت كر جانات منتے ہیں لیکن جل ہی انحول اندایی دوسری اسم نظمول کے در فاست کردیا که وه توازن اوراعتدال بسندی کی نمائندگی کرتے اليا- سائني فاس انداز فكر اورعقليت كو انفول في عديداور احساس کے اظہار واقعی بر ترجے دی۔ انقلابی شاع ی کے مفہوم كوسب سے يہلے مخدوم نے ہى واضح كيا-ال كے كھ ساتھ محازرومان کے ترانے گاتے رہے اوررومان سے انقلاب كسفرس الخول نے استم الى كى زى الله زندگی سے بیارا وررئے ہوے جالیاتی شعور کے ماعب ٠١٩٣٠ سے ١٩٢٠ع کے يورے دوركى شاعى كو متاثر كيا- مخدوم كى طرح ده بھى زندگى سے كبر بوراندازيں بيار مرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں دورجا صربے مسائل اور تلخیوں کے بیان کے باوج و ڈسگفت کی ملے گی۔

ترقی بیسند شاعروں میں سیاسی شاعری کی روایا كويهل مخذوه في اور بعديس سردار حعفرى في بير بوراندازي مر مح برهایا- فیص احرفیض کا تعلق بھی اگردیہ اسی نظام فکر سے تھا جس سے مخدوم ، مجاز اور حفوی دابستہ تھے لیکن جذبہ، احماس اورابین اشعاری ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشیش مي المفول في اليف لي الك على دراه لكال في - فيض فيبت مم سیاسی نظیس کبی پس وه اشارول مکنایول اور بالوا سطر اظها دے قال نظر سقیں۔ان کے جوب صورت اشارے اور كناسية ادائه مطلب كواورزياده دا شع كريية بي - جويات صل صادت طوریر بیان کی وائے اس کا تا تر دیریا ہمیں ہوتا ہے لیکن حرسب عمورت کنایول ادراشارول بس اداکی بوی مان ایک ایسی حقیقت اور صداقت بن جاتی ہے جوہرز ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ مخدوم کی شاعری میں نیف کا دا فلی گراز اورسیردگی "سرخ سويرا" كى نظمول مي كم ملى مد كيكن " جاره كر" جاند تاول كابن" اورىعبى دوسرى تقلول اورغ لول من سوز وگداز بھي التاميد الخذوه بهل شاع تف حفول ني بهلى بارجناك كفلاف الينفردة على كا أظها ركيا اورجنگ كيس پرده عفرسيت محم وزر" WWW. Liemerntews. For

کوکارفرادیکھا۔ اسنے ہم سفر ترقی پند نوجوان شعرار میں مخدوم کے فن وساجی شعور نے تیزی کے ساتھ ارتقاکی منزلیس طے کی بس جس کا اندازہ ان کی نظمول ، جنگ ، مشرق ، دھوال اس زادی وقن اورزلف چلیداسے ہو سکتاہے۔

سردار حعفری سیاسی شاعری کے میدان میں بعدیں آگے تكل كيم الخفول في جديد شاعرى بالخصوص أزاد نظم كوني وتين عطاكيس ليكن راست اظهار كوالخفول ني خطابت، برجار اور يروبكن سيس تبديل كرديا خطابت كوشاعى بناناس سي شك نهيل كدايك معجزه سے كم نہيں ہوتا۔ اس معاملي سردار جعفری کی کوشسشول کو بڑی اہمیت صرور ماصل سے نمین محدود كاميابيوك كے ساتھ ہى ساتھ الحبين ناكاميوں كاسامنا بھى كرنا پرا- كس جذبات سے مغلوب بوكراوركمين طفين اور خطابت كوفرض اورشاء كابيام جان كرا كفول نے أتها يند كامطام وكيا- مخدوم كى شاعى اسطيت اورنع و باذى سے برى مدك باك رى يرخ سويرا كى شاعرى ١٩١٩ عك كى شاعری ہے۔ ١٩١٧ء کے عدوم مجاز افیص اور را شد کے ساتھ السفيلي اسم مفام بناجك تقي - ١٩١٩ وسعه ١٩٥٥ وكدرمياني عرصے میں مخدوم نے بہت کم نظیر تھی ہیں۔ اس دوران ہی ان کے ہم عصر شعرا میں فیفن نے استے فنی ارتقا کے ذریعے اہم معت ام

ماصل کرلیا۔ راخد کی شاعری کی اہمیت کو گھٹانے کا رجان کر در بڑتا گیا اور راخد کو ان کا منفر دمقام لی گیا۔ مخدوم نے اپنی "کلِ تر" کی شاعری کے ذریعے جس میں ان کی بہترین نظیم " چاند تا روں کا بن" شامل ہے ، یہ ثابت کیا کہ دہ سو تورہ سے کے دیکن ٹیا زر سرد کھ کر"۔ ان کے اندر کے شاعر نے اپنی گل تر" کی شاعری کے ذریعے بھی جدید شاعری میں اپنے تازہ بھولوں کی جا کہ شاعری میں اپنے ہم عصر کسی بھی کی جہا کہ وہ غزل کی جا نب متوجہ ہو کر مخدوم نے ثابت کیا کہ وہ غزل کی جا نب متوجہ ہو گر مخدوم نے ثابت کیا کہ وہ غزل کی جا نب متوجہ ہو گر مخدوم نے ثابت کیا کہ وہ غزل کی شاعری میں اپنے ہم عصر کسی بھی دوسرے شاعری میں اپنے ہم عصر کسی بھی دوسرے شاعری میں اپنے ہم عصر کسی بھی دوسرے شاعری میں اور تو بھورت نظین دوسرے شاعت کے بعد ان کی چند انجھی اور تو بھورت نظین شارئے ہوی ہیں۔

ہندوستان کے موجودہ تھام شوایس جوتر تی ببند یا جدید شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں، مخدوم بلاست بمنا زترین شاعروں بی شار کیے جاسکتے ہیں۔ مخدوم کے علاوہ دوسر اہم شاع علی سردار جعفری کے علاوہ اختر الا بیان کو جدید شاعری میں ممناز مقام حال ہے علاوہ اختر الا بیان کو جدید شاعری میں ممناز مقام حال ہے سیکن چونکہ ان کی شاعری کا رنگ مزاج اور لہج مختلف ہے اس بے وہ مخدوم وسردار جعفری کے زمرے میں شامل ہیں کیے جاسکتے۔ وہ ایک علیمہ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ نہیں کیے جاسکتے۔ وہ ایک علیمہ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔

خذوم کے ساخیوں ہیں مجاز کا انتقال ہو چکا ہے۔ ترقی بسند تخریب کے ابتدائی دورمیں جذبی نے بھی ابیخے لیے اہم جگر بنالی تخصی کی شاعی کی شاعی کی شاعی کی شاعی کی شاعی کی شاعی ہے۔ میدایک نئی کر ویلے لیکی سیاسی ہنگاموں کا ذورختم ہونے کے بعد ایک نئی کر ویلے لیکی کے دور کے فکری وشعری مزاج میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا ذکر سکل تر" اور اس کے بعد کی شاعری کے جا رُزے میں کے۔

نبض مخاز مخدوم اور حعفری کے بعد ترقی ببند تحرکی نے جو انجے شاعر دیے ہیں ان میں مجروح سلطان پوری جان ان میں اور مسلطان پوری جان تثار اختر ساحرلد صیا نوی اور کمفی عظمی شامل ہیں اور سب کے سب نامی صنعت سے دالب تہ و نے کے نتیجے میں اپنے پہنے کی سب نامی صنعت سے دالب تہ و نے کے نتیجے میں اپنے پہنے کی

مصروفيات بي مي مكم نظرة تي بي -

مجروح غرل کے اچھے شاع ہیں۔ مجروح کے یہاں اردوکی قاریم اور روایتی غرل کی لطافت اور رجا وُ مل ہے۔ ایخوں نے اُلیانی زندگی کے دیگر مسائل کو بھی غرل میں پیش کرنے کا تجربہ کیا ان کے بہاں غرل ہیں قاریم اور جدید رنگ کا اختراج ملتا ہے۔ ترتی پسندشاع ول نے جو کا م نظر سے لیا وہ انفول نے غول سے لیے کی توسیش کی۔ اپنے بیض تجربی وہ ناکام بھی مہے لیکن جموعی طور مرغز ل کے آمنگ اور غرب ل سے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کی سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کی سیلے کی سیلے کی سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلی سیلے کی سیلے کو سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے سیلے کی سیلے کے کی سیلے الخول نے برقرار رکھنے بین کا میا بی حاصل کی۔ اسس طسر ح غسندل کے جدید ستعرابریں انھوں نے خاص مگر اور متقل مقام بنالیا۔

جان شارانتر بنیادی طور پر روه نی شاع ہیں۔ ان کی ساجی شاعری میں بھی دوه نی زنگ جھبلکتا ہے۔ اکفول نے بعض طویل بیاسی نظیس بھی کھی ہیں وہ ان کے مزاج کی غازی نہیں کرمیں لیکن ابنی شاعری کے ابتدای دور میں وہ چندا تھی انقلابی نظیس بیشیں کرچکے ہیں جن پر جوش کا اثر بھی ملتا ہے ادر ان کی اپنی دھی لے بھی سنی جاسکتی ہے۔ ان کی شاعری میں مشاہدہ اور نغمگی کے ساتھ واسکتی ہے۔ ان کی شاعری میں مشاہدہ اور نغمگی کے ساتھ روح عصر بھی ملتی ہے لیکن وہ طویل عصر سے قریب قریب فلموش مد

سا حرارهیانوی کی شاعری میں ماحول اور سماجی میانل کی عکاسی مشدت احس نے ان کے اسلوب کو پیندیدہ تو بنا دیا ہے لیکن گہر سے اور سبخیرہ فکر کی کی اسے نیادہ بلند ہونے نہیں دیتی ۔ کیفی کی شاعری میں جو بھی اچھی تصوصیات ہیں وہ تبلیغ ولیت اور نعرہ بازی کے حاوی رج ان سے مجودح ہوتی رہی ہیں۔ ان کے اور نعرہ بازی کے حاوی رج ان اور ولولہ تو مات ہے لیکن طہراؤ اور باری بین کی کی ہے۔

المرزا ديظه معيدي ألفيس سنوار مندول في جندا سم معرايس مخدوهم ورم بيني شياف بهد تخدوهم كي يني آزاد رنظم الدعيرا" بنه را زاد تظم كي شاع ی میں ہیلی کوششن ہو تھے کے ماوجود انھیں کا میا تی جا سل ہی ب، الريظم مي مع والمناسب شاواب، اوراس كا سربروف است سے ہرانے سے"استالیوں" الن کے دوسری آزادنظ مے میے۔ می وهم نے التي الى مشهو فطسهم كم ورسط أزاد نظم كوايك ني كروسط وسين كى توسيس كى دائر، وقت كاسد أزاد طلسم يكن م دائد ورياحى كاريًا الى دروية عياكما كما كروه الشوركي الجيمنول اوركلست کے اُنظیمی محدود ہم تی جا ای تھی۔ آزاد نظمم کے شعرا دا ملیت اور لا شعور سئيرخول بي اسبرنظر آر بيستقير استالين "في حارجي دنياكو شعوری احساس کی روشنی د کھائی لیکن مخدوم مجفول نے اس تعب ملی بن ایکسدا معرصد ایا اس نظم کے بعد مرسول کاسد فاموش رہے اور المراز ونظيس نهيس المحيس ورندوه آزاد نظم ساابك سنة اسلوب اور الكسدية رجان كے بائی تصور كيه جاتے۔ يكام على مردار حيفرى نے برسه سمان يرشروع كيا جعفرى ف شان دا دكاميا بيان بعي حاسل كين المرافعوري محل فعاليل يلكن برايك كعلى حقيقت بهاكم الخول من آز را اللم وداخلست مسائكال كرعصري مسائل كم أظهار كا وربعيه بنابات تالين كيف كالبعد مخدوم جدوج مداورا نقلاب كراستريد

لك كف تقريراً سائت سال كي فاحوشي كيم بعد الخول في نظ لکھی وہ آزاد نظم قید ہے جوان کے دوسرے جبر عام کالام کی انظم ہے۔ اس کے بعدان کی تقریباً تھا ان کی تقریباً تھا اور الن عجما اور الن عجما اسے چند بلاشه اردو کی سترین آزاد نظور می شاری دارگتی می میدوم كى كى أزا دلنظمول كى ايك المحم مصوصيت بير ميم كه بينظيبي اوران کے انتہا مینی روایتی اور یابند تظمول ادران کے انتہار کی طبیعی كنكناك اوركائ وبالمان وركامة ميں -اس من كوى شكسه نبيس كه اشعارية ظهور ،كي مقبونيت أن كمعيارا درشن كوجانجيز كاكوى عانهن بوتى ادر محذوم كاشعار ك متبوليست من اور من باليس كار فرما برسكتي بن بيكن اس بات مع الكاريس كيا حاسكيا كرى وم في أزاد نظم مي فكرو نغمه كو مم آینگ کردیا ال کے اسلوب میں سادگی اور دوانی اور انظہار میں خوسهصورتی سے یہی وجر ہے کہ شعریت اور تا تر جائے وا لو ل کی تشفی ہوداتی ہے۔

نیدوهم کی شخصیت کا سب دلیسب بهاویه به که وه بهادے شاعرول میں سیاسی زندگی سے سب ہے زیادہ گنھے موسے ہونے کے باوجودا پنے ہجراب دل میں شاعری کی شمع جلا

ہو ہے ہیں۔ مخدوم اپنی شاعری کی مختلف خوبیوں، مزاج کے شہراؤ اوراعتذال اور فكرد فن مي جذبايتت اورعقليت كے امتزاج اور سب سے بڑھ کرانے اشعار کی غنائیت کے باوجود شاعری میں كسى سنت اسلوب كے بائی نہيں ہيں ان كى لے بحیثیت مجموعی انفرادیت ضرور رکھتی ہے۔ لیکن ایجاد کردہ نہیں ہے اور نہ ہی اس لے اوراسلوب کو دوسرے شاعول نے اس طرح اینایا ہے کہ ادب كاطالب علم اس كى نشان دى كرسكے - اس كامطلب يەن بىس ہے كه مخذوم في ايني دورك شعراكومتا ترنيس كيا مخذوم في معمر نوجوان شعرا كو مختلف طريقول سے متنا تركيا ہے۔ ماركسي نظريه ركھنے وللے نوجوان شعرا محذوم کی شخصیت اور ان کے را ست اورغیم ہم نكرى ميلانات سے بڑے متا ٹررہے ہیں۔ سے تو یہ ہے کوی م في بلى بار انقلابى شاعرى كم فهرم كووا صح كيا- اس سعقبل انقلابی شاعری اینے جوش دخروش اور شدن ناٹر کے باو جو د عقلیت کی کسوٹی پر بوری نہیں اتر تی تھی۔ساجی انقلاب کیاہے اس کاتصورکیا ہے۔سیاسی بس منظر میں انقلاب کا خواب کیسے دیجھا جاسكتا ہے اسے واضح كرنے والوں ميں ١٩٣٠ء كے بعد كے نوجوان ترتی پیندشاعوں کے گروپ میں مخدوم بقیناً ایکے رہے۔ مخدم نے کسی نے اسلوب یا نئی لے کو ایجا دکرنے کی کوشش میں بوهبل اورنامانوس تراکیب، تشبیهات داستعاروں کے ذریعے شاعری ک زبان شاعواند اظهار اورشاعواندهن کومتا تربی ہوئے ہیں دیا۔
اس قسم کے تجربوں سے گریز ان کی مختاط ردی کومی فرا ہرکر تا ہے۔
دہ اپنے تخلیقی علی پر قانع ہوجاتے ہیں۔ صناعی کے علی دیزہ کاری
کے ذریعے دہ اس کی جیکا چوندی اصافہ کرنا نہیں جاہتے ادر سمجھتے
ہیں کہ اس کے اپنے فطری صن ہیں ہی۔ بہ پناہ کشش ہونی جائے
اس لیے دہ ہمیت اور اساوب کی پر ہی را ہوں سے گزرتے ہو اس حامی ساتھ قدم بڑھلتے ہیں۔

مندوم نے اشارول اور کنا یول سے کام مے ورلیا کیکن اپنی سیاسی اور انقلابی شاعری میں اسے ایک سنقل میلان اور طرز بنا نہ سکے۔ ان کا شعری سرمایہ مختقہ اور محدود ہے۔ اساتذہ کے کلام میں بھی بھی بیسیسی نظموں بھرتی کے صدبا اشعار فکر دخیال کی ناگوار شکوار اور دوسری نامہموار اور ہے منگم باتیں مل جاتی ہیں لیکن می دم کے یہال بھرتی کے اشعار اور نظیس بہت کم ملیں گی وہ آور دکے فائل ہی نہیں امد کے قائل ہیں یہ اور ہات ہے مجبی کبھی ایفوں نے دھو کے سے آورد کو آمد محجہ لیا ہو۔

ابھوں نے اپنے فطام ککر مارکسی نظریہ اور اپنے عقام کے برچار ملقین اور پرو بگنڈہ کے لیے بھی اپنے اشعار کو در بینہیں بنایا۔ وقتی جذہے کے تحت منگامی واقعات اور موصنوعات برکھی گئی نظیس وقتی طور پر تو بہت پسند کی جاتی ہیں لیکن بعدیں برکھی گئی نظیس وقتی طور پر تو بہت پسند کی جاتی ہیں لیکن بعدیں

يه سوچناير تاسيم كه آياات تسم كى شاءى كوشاءى كها جاسكت به یا نہیں۔ لیسے وقت جب کر عزل کی نرم زمین میں بھی سی مضامين كم بوهبل تذكريه يم كرخست الفاظ اور تراكيب سشال عورمي تتقيل مخدوم باتوخاموش رسيم يائيمرائفول في اين نظر کی لطافت سیرین اورنری کواس کتا فت سے الودہ نہ ہونے دیا۔ نعروں کے شور گرخست اوازوں ، تعتیل تراکیب بندشوں الارناما نوس الفاظ سے وہ دوری رستے۔ بعدی مخدوم سنے تشكيك چھى ماورنالى ونذباب كے ليح كو بحى اختياركيا فيض ملے ى اس اليح كو التنيار كرفيك من ان كالمحد الكسمتنقل اسلوب اور ا يك منى ك اور واز كا خالق بن چكا تھا۔ يام 19 ع كے بعد كے جند سال کی مست میں مندنتان ہی میں نہیں ساری دنیا میں ایسے واقع سے مورب على الداريك اغتقادا تهناحار بالحقا الياساعجيسة دمني ميان اور انتشارنے مشرق اور فرسب کے زمن کوچ نکا دیا۔ مخدوم نے تشکیک کا الحبہ صرورانیقی رئی البیکن ممکل تر" اوراس کے بعد ان کی ساری شاعری كأنجوري يهيكدان كرراسخ عقيدي تبديلي نهيس موى انساينت اورانسا ينت كَ اعلى اقدار براب بهي الخيس بعر لوراعما صبح - يه اور بات ہے کہ تنیقت کا دراک انفول نے ایک حساس شاع کے ذمنی ارتقار کی اعلی منزل پر بہنے کر کیا۔ ہے۔ فرار اور ما یوسی کا

اظهاروه ایک حقیقت اورایک سیجے ردعمل کی طرح کرتے ہیں لیک ان کا ایقان ہے کہ اعلی اُدر شول اوراد پنجے نصب العیمن کو ظامل کرنے کے لیے جہد سلسل اور موسم کی طرح جلنا بگھلن ہی اہل جول کا مقدر سیم بیخت نفاد بھی اس بات کا اعتراف کا مقدر سیم بیخت نفاد بھی اس بات کا اعتراف کرے گاکہ مخدوم کے یاس ایسی تخلیفات بھی ہیں جوار دو شائی بی اضافہ اور جمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہیں وہ معض ایسی میں اضافہ اور جمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہیں وہ معض ایسی دلکش نظوں اور غز لوں کے خالق ہیں جوکسی بھی انتخاب کی زمینت دلکش نظوں اور غزلوں کے خالق ہیں جوکسی بھی انتخاب کی زمینت بی سیکنے ہیں۔

مندوم کی شاعری کے لیے یہ فال نیک سے کہ وہ جمالیاتی اقدار کو اپنے کلام میں سنحکم ترکرتے جارہے ہیں۔ اب یہ تورتع کی جاسکتی ہے کہ می وم اسی انداز میں لکھتے اور گاتے دہے اور نن بردیاص کے لیے فرصدت نکا لیے رہے توان کے اندر کا شاع جوابھی تک زندہ ہے مکن سے کہ چند اور لا تانی نظموں کوجنم ہے جس سے ان کا شاعوانہ مقام و حرائبہ اور بلند ہوسکے۔